



نمازمين آنے والے خيالات

و جايك عاشقانه عبارت

و برائ كابدله اچائے دو

و محرم اور عاشوره كى حقيقت

۵ مسلمانون پر ممله ی صورت میں ہمارا فریضه ۵ اوقاتِ زندگی بہت قیمتی ہیں

٥ زكوة كى الجميت اوراس كانصاب

ن كامياب مؤمن كون؟

ن زکواۃ کے چنداہم مسائل

ن نماز كامنون طريقة

حضرت مولانا مُفتى عُمَّلَ تَقِي عُمَّانِي فَلِيمُون



(Y)

## ALCE STEPPE

# ملنے کے پتے

ه مین اسلامک پیکشرز ، ۱۸۸/ ادلیافت آباد ، کرا بی ۱۹ دارالاشاعت ، اردو بازار ، کراحی

کتبددارالعلوم کرا چیساا

ادارة العارف، وارالعلوم كراجي ١٠

🖝 کتب خاندمظهری مجلشن اقبال براجی

🐞 🕆 ا تبال بکسینزمدد کراچی

عملته: الاسلام، البي فلورس، كورتي ، كراجي

#### بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

## يبش لفظ

حضرت مولانامفتى محمرتقى عثاني صاحب ظلهم العالى

الحمدللَّه وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع معجد البیت المکرم کلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد سے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد لللہ احفر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آ مین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پہر عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ڈریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس سے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹول کی تعداد اب ساڑھے جارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے ہے کھیسٹول کی تقاریر مولاتا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اور

ان کو مچھو نے جھوٹے کنابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی خطبات' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولا تا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، اس کی تخریج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ کی ہے۔ افادیت بڑھ کی ہے۔

اس کتاب کے مطابع کے وقت یہ بات ذہن میں رہی جائے کہ یہ کوئی بات اور کی افزید سے جاری باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدو سے جاری سی ہی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچے تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا جاتے ، اور اگر کوئی بات غیر مقید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد بلندان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد بلندان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آ ہے کواور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ جو ف ساختہ سرخوشم، نہ ہفتش بستہ مشوشم

نفے بیاد بیاد تومی زنم، چه عبارت وچه معایم

اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ان خطیات کوخود احقر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کا ذریعیہ بنا کیں ، اور بیہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالی ہے متر ید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطیات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر ما کیں آئیں۔

محمد تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ا

# عرضِ ناشِر

الجمد الله "اصلاحی خطبات" کی چودہویں جلد آپ تک پینچانے کی ہم
سعادت حاصل کررہے ہیں۔ تیرہویں جلد کی مقبولیت اورافاویت کے بعد مختلفہ
حضرات کی طرف سے چودہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا،
اوراب الجمدلله، دن رات کی محنت اور کوشش کے نینج بیں صرف ایک سال کے
عرصہ میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگی اس جلد کی تیاری میں برادر کمرم جناب
موانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام
کے لئے اپنا فیتی وقت تکالا، اور دن رات کی انتقال محنت اور کوشش کرکے
چودہویں جلد کے لئے مواو تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور تو میں برکت عطا
فرمائے۔ اور مزید آھے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عظا فرمائے۔ آمین۔
تمام قار کین سے دعا کی درخواست ہے کہ الله تعالی اس سلط کومزید آھے
جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عظا فرمائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب
میں آسانی پیدا فرما و سے۔ اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیتی عظا
میں آسانی پیدا فرما و سے۔ اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیتی عظا
فرمائے۔ آمین۔

طَالب دعا وکی انتُدمیمن

# اجمالی فہرست جلد ۱۳

| l <del></del> |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| منحةتمبر      |                                                             |
| 14            | شب قدر کی نضیات                                             |
| 84            | عَ اللَّهُ عَاشَقًا مُعَادِت                                |
| <b>4</b>      | حج میں تا خیر کیوں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 40            | محرم اور عاشوراه کی حقیقت                                   |
| 44            | كلمه طيبه كتقاضي                                            |
| 119           | مسلمانوں پر حمله کی صورت میں ہمارافریفته                    |
| 120           | درس ختم صحیح بخاری                                          |
| 140           | كامياب مؤمن كون؟                                            |
| 191           | نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقته                         |
| ۲۰۳           | نماز كامسنون طريقه                                          |
| 441           | مازين آنے والے خيالات                                       |
| 442           | خشوع کے تین درجات                                           |
| 101           | برائی کا بدلدا چھائی ہے دو                                  |
| 144           | اوقات زندگی بهت قتمتی بین                                   |
| MA            | ز کو ق کی اہمیت اوراس کا نصاب                               |
| 199           | ز کو ہے چندا ہم سائل                                        |
| 1             |                                                             |

#### فهرست مضامين عتوال شب قدر کی فض ور خری عشره کی اہمیت ٣٢ آ خری عشره میں حضور ﷺ کی کیفیت 44 عام دنوں میں تبجد کیلئے بیدار ہونے کا انداز ٣٣ آ خرى عشره من محردالون كو بيداركرنا ٣۴ کیچیلی اسکے عمادت گزار دں کی عمر س میچیلی آئمتوں کے عمادت گزار دں کی عمر س 3 محابه كرامهم كوحسرت 10 لیلة القدر خربی خرب 44 ہزارمہینوں ہے کہیں زیادہ بہتر ہے 44 اس نعمت کو تلاش کرو 72 بدرات اس طرح گزارو ٣٨ بدرات جلسه اورتقر مرول كيلي نبيس ب 49 بہتہائی مس گزارنے کی دات ہے

|            | (^\)                                |
|------------|-------------------------------------|
| سخيبر      | عنوان                               |
| ۲۰.        | ہرکام کواس کے در ہے پررکھو          |
| ابا        | یہ ما سکتے کی را تیں ہیں            |
| ۱۲         | رمقمان سلامتی ہے گزار دو            |
|            | حج ایک عاشقانه عبادت                |
| ۲H         | اشهرجج                              |
| <i>۳</i> ۷ | ماه شوال کی فضیلت                   |
| ردد        | باه شوال اور امور خیر               |
| 82         | ماه <i>ذیقعده</i> کی فضیلت          |
| ۲۸ .       | ماه <b>د یقعده منحوس نبی</b> س<br>- |
| 64         | حج اسلام کا اہم رکن ہے              |
| ۸۸         | عبادات کی تین اقسام                 |
| 49         | إحرام كا مطلب                       |
| ۵۰         | ا _ے اللہ! میں حاضر ہوں<br>سب       |
| ۵۱         | احرام کفن <u>یا</u> و دلاتا ہے      |
| ۱۵         | ''طواف'' ایک لذیذ عبادت<br>         |
| ۲ه         | اظبهار محبت کے مختلف انداز          |
|            |                                     |

| f            | <u> </u>                                               |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|--|
| مغينبر       | منوان                                                  |  |
| ۵۳           | دین اسلام میں انسانی فطرت کا خیال                      |  |
| ar           | حضرت عمر فاردق کا حجراسود ہے خطاب                      |  |
| ۲۵           | ہرے ستونوں کے درمیان دوڑ نا                            |  |
| ۸۵           | اب مسجد حرام کو حجموز دو                               |  |
| ۵۵           | اب عرفات چلے جاؤ                                       |  |
| <b>ది</b> ది | اب مزدلقه چلے جاؤ                                      |  |
| ۵۵           | مغرب کوعشاء کے ساتھ ملاکر پڑھنا                        |  |
| ۵٦           | سنکریاں مار ناعقل کے خلاف ہے                           |  |
| ۵۷           | ہماراتھم سب پرِمقدم ہے                                 |  |
| ۵۸           | عجے ممں پر فرض ہے؟<br>ا                                |  |
|              | ج میں تاخیر کیوں؟                                      |  |
| 44           | عج فرش ہونے پر قور آادا کریں                           |  |
| 44           | ہم نے مختلف شرا نظ عائد کر لی ہیں                      |  |
| 44           | حج مال میں بر کمت کا ذریعہ ہے                          |  |
| 46           | آج تک ج کی وجہ سے کوئی فقیر نہیں ہوا                   |  |
| 46           | حج کی فرضیت کیلئے مدینه کا سفر خرج ہونا بھی ضروری نہیں |  |

| صخيبر |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 40    | والدين كو يهليے ج كرا نا ضروري نہيں       |
| 44    | ج نه کرنے پرشدید وعید                     |
| 44    | بیٹیوں کی شادی کے عذر ہے جج مؤخر کرنا     |
| 44    | جج ہے <u>س</u> لے قرض ادا کریں            |
| 44    | حج کیلئے بوصایہ کا انتظار کرنا            |
| ۸۲    | ج فرض ادا نه کرنے کی صورت میں وصیت کر دیں |
| 44    | ج صرف ایک تهائی مال سے ادا کیا جائیگا     |
| ୳ଵ    | تمام عبادات كافديه ايك تنهائي سدادا موكا  |
| 49    | مج بدل مرنے والے کے شہر ہے ہو <b>گا</b>   |
| ۷٠    | عذر معقول کی وجہ ہے مکہ ہے جج کرانا       |
| ۷.    | قانونی با بندی عذر ہے                     |
| دا    | ج کی لذے ج اوا کرنے ہے معلوم ہوگی         |
| ۷1    | حج نقل کیلئے عمتاه کا ارتکاب جائز نہیں    |
| ۷۲    | ج کیلئے سودی معاملہ کرنا جا تزنبیں        |
| 24    | حج نغل سے بجائے قرض ادا کریں              |
| 24    | ج نفل سربجا سُرنان ونفقه ادا کریں         |

| صخينبر     |                                           |  |
|------------|-------------------------------------------|--|
| <u> </u>   | T                                         |  |
| ۷٣         | حضرت عبدالله بن مبارك كالحج نفل جيمور نا  |  |
| ۲۳         | تمام عبادات مين اعتدال اختيار كرين        |  |
|            | محرم اور عاشوراء کی حقیقت                 |  |
| ۷۸         | حرمت والامهينه                            |  |
| <b>∠</b> ∧ | عاشوراء کا روزه                           |  |
| <b>4</b>   | "لوم عاشوراء" أيك مقدس دن ب               |  |
| ٨٠         | اس دن کی فضیلت کی وجو ہات                 |  |
| ۸۰         | حضرت موی علیه السلام کوفرون سے تجات کمی   |  |
| Al         | فضیلت کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں |  |
| ٨٢         | اس روزسنت والے کام کریں                   |  |
| 14         | یہود یوں کی مشایبت سے بحییں               |  |
| ۸۳         | ایک کے بجائے دوروزے رکھیں                 |  |
| ۸۳         | عبادت میں ہمی مشابہت نہ کریں              |  |
| ۸۵         | مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں سے ہے    |  |
| ۸۵         | غیرمسلموں کی نقالی جیموڑ دیں              |  |

| d <del> </del> | (IY)                                         |
|----------------|----------------------------------------------|
| مغخنبر         | عتوان عتوان                                  |
| АЧ             | عاشوراء کے روز دوسرے اعمال ثابت تہیں         |
| ٨٧             | عاشوراء کے دن گھر والوں پر دسعت کرنا         |
| ٨٧             | المستناه كركه التي جانول برظلم مت كرو        |
| <i>^</i>       | د ومروں کی مجالس میں شرکت مت کرو             |
|                | کلمہ طبیبہ کے تقاضے                          |
| 94             | ان کاحس ظن سچا ہو جائے                       |
| 917            | یاں اللہ اور اسکے رسول ﷺ کی محبت کا تقیجہ ہے |
| 90             | کلمہ طبیّہ نے ہم سب کو ملا دیا ہے            |
| 94             | اس ریشتے کوکوئی طافت ختم نہیں کرسکتی         |
| 94             | اس کلمہ کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے  |
| 91             | ایک جرول سے کا واقعہ                         |
| 1.4            | کلمہ طبیتہ پڑھ لیڈ، معاہدہ کرنا ہے           |
| 1.0            | كلمدطية كيا تقاض بين؟                        |
| 1-4            | تقوی حاصل کرنے کا طریقنہ                     |
| 1.4            | صحابہ نے وین کہاں ہے حاصل کیا؟               |
| 1.4            | حضرت عبیدہ بن جراحؓ کا و نیا ہے اعراض        |

|    | صفحةنمبر | عنوان                                                              |  |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ∥, | (II      | دین ہوتا ہے بررگوں کی نظرے پیدا                                    |  |
|    | 114      | یے اور متقی لوگ کہاں ہے لا کیں؟<br>-بچاور متقی لوگ کہاں ہے لا کیں؟ |  |
|    | 1117     | ہر چیز میں ملاوث                                                   |  |
|    | iia      | جیسی روح و یسے فر <u>ش</u> تے                                      |  |
|    | 114      | مسجد کےمؤ ذن کی صحبت اختیار کرلو<br>پر                             |  |
|    | :        | مسلمانوں پرحملہ کی صورت میں ہمارا فریضہ                            |  |
|    | 141      | امریکه کا افغانستان پرتمله                                         |  |
|    | 144      | ہاتھی اور چیونی کا مقا بلہ                                         |  |
|    | 144      | الله کی فقدرت کا کرشمہ                                             |  |
|    | 144      | الله تعالیٰ کافضل و کرم و تکھیئے                                   |  |
|    | 146      | خدائی اللہ تعالیٰ کی ہے                                            |  |
|    | 146      | الله تعالیٰ کی مدورین کی مدویر آئیگی                               |  |
|    | 146      | جہاد ایک عظیم رکن ہے                                               |  |
|    | 110      | مفارسب ل كرسلمانو ل كوكوائي كيليم آئيس مح                          |  |
|    | 112      | مسلمان تکول کی طرح ہو تھے                                          |  |
|    | 144      | مسلمانوں کی ناکامی کے واسیاب                                       |  |
| -  | II.      |                                                                    |  |

| صفحةنمبر | عنوان                                  |
|----------|----------------------------------------|
| 144      | ترک جہاد کے محناہ میں بتلا ہیں         |
| 144      | جهاد کی فرضیت کی تفصیل                 |
| 145      | جهاد کی مختلف صورتیں                   |
| IFA      | مالی مدد کے ذریعیہ جہاد                |
| 144      | فنی مدد کے ذریعہ جہاد                  |
| 144      | تلم کے ذریعیہ جہاد                     |
| 149      | حرام کاموں ہے بچیں                     |
| 14.      | وشمن کے بجائے اللہ ہے ڈرو              |
| 141      | د نیا کے وسائل مسلمانوں کے پاس میں     |
| 144      | مسلمانوں کے روپے ہے''امریکہ''امریکہ ہے |
| ITT      | الله تعالى برنظر نه مونے كا نتيجه      |
| 144      | عام سلمان تین کام کریں                 |
| 144      | الله تعالیٰ ہے رجوع کریں               |
| 144      | دعا اور ذکر الله میں مشغول ہو جا ؤ     |
|          | درس ختم صحیح بخاری                     |
| ١٣٤      | سندحدين                                |

| <u> </u> |                                              |  |  |
|----------|----------------------------------------------|--|--|
| 1 2 3    | عذنا                                         |  |  |
| مغيمبر   | عنوان                                        |  |  |
| 114      | خطاب حصرت مولانا محد تقى مثانى صاحب مرظلهم   |  |  |
| 129      | تميير ا                                      |  |  |
| 14.      | حعرت مولانا حمان محمود صاحب كى جدائى         |  |  |
| 161      | د نیاکا مظیم صدمہ                            |  |  |
| 184      | کتب مدیث کے درس کا طریقہ                     |  |  |
| 144      | مدیث سے پہلے سند مدیث پڑھنا                  |  |  |
| الملا    | سير حديث المتع محرب كي خصوصيت                |  |  |
| 166      | تورات اور انجيل قابل اعماد حين               |  |  |
| 166      | امادیث قابل احمادین                          |  |  |
| 140      | رادیان مدیث کے حالات محفوظ ہیں               |  |  |
| ואא      | علاء جرح و تعديل كا كمال                     |  |  |
| المح     | ا كيب محدث كا واقتم                          |  |  |
| 164      | فن اساء الرجال                               |  |  |
| - 164    | سند کے بغیر مدیث خیر متبول                   |  |  |
| 164      | کتب مدیث کے وجود میں آنے کے بعد سند کی حیثیت |  |  |
| 144      | رادیان مدیث تورکے مینارے                     |  |  |
| 10.      | رادیان مدید کی بهترین مثال                   |  |  |
| اها      | آدی قیامت عس سے ساتھ ہوگا؟                   |  |  |
| 104      | سیح بیخاری کاستنام                           |  |  |
| 101      | مدیث لکھنے ہے پہلے کا اہتمام                 |  |  |
| i        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |  |  |

| _ | _ |
|---|---|
| • | _ |
| 1 | _ |
|   |   |

| صغينبر | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| ۳۵۱    | تراجم ابواب کی باریک بنی                     |
| 100    | كتاب التوحيد آخر على لانے كى وجوبات          |
| 100    | كتاب التوحيد كواس باب يرشتم كرنے كى دجه      |
| 100    | كتاب التوحيد آخر بس لانے كاراز               |
| 104    | الله تعالى كوترازه قائم كرف كى كياضرورت      |
| 164    | تأكه انصاف ہوتاد يكھيں                       |
| 102    | اجمال غیرمجسم ہونے کی وجہ سے وزن کس طرح ہوگا |
| ۸۵۱    | الله تعالى اعمال كے وزن ير قادر بيس          |
| ۱۵۸    | ہاری عمّل نا قص ہے                           |
| 109    | جنت کی تعتیں عقل ہے ماوراہ میں               |
| 14.    | وزن اعمال كااستحضار كرليس                    |
| 14.    | زبان ہے تکلنے واے اقوال کا وزن               |
| 141    | اممال کی شنیں ہوگی                           |
| 144    | اعمال عل وزن کیے پیدا ہو؟                    |
| 144    | ریاکاری ہے وزن تمثنا ہے                      |
| 144    | ا تیاع سنت ہے وزن بڑھتا ہے                   |
| 146    | طریقہ مجی درست ہونا منروری ہے ۔              |
| 148    | لغظ" قسط" کی تشریح                           |
| 146    | حیّاج بن بوسٹ کا واقعہ                       |
| 144    | احمد بن اشكاب والى رواعت آخر شى لانے كى وجد  |

| <del> </del> |                                          |  |
|--------------|------------------------------------------|--|
| منحنبر       | عنوان                                    |  |
| IHA          | دو کلمات کی تمن مقات                     |  |
| 144          | مسبحان اللہ" کے معنی                     |  |
| 144          | "و بحده " کار جمه و رزگیب                |  |
| 141          | الله کی دامت و مسفات سب بے حمیب ہیں      |  |
| 141          | **سیمان الله العظیم " سے معنی            |  |
| 124          | خثیت کیا چڑہ؟                            |  |
| 127          | ان کلمات کو منح و شام پر سمنا            |  |
| 144          | خلامہ                                    |  |
|              | كامياب مؤمن كون؟                         |  |
| Į,∠∧         | حقیق مؤمن کون ہیں؟                       |  |
| 144          | كاميابي كامدادعل پر ہے                   |  |
| 149          | فلاح كا مطلب                             |  |
| 14.          | كامياب مؤمن كى صفات                      |  |
| ] []         | پېلىمغت:خشوع                             |  |
| IAI          | حضرت فاروق اعظم كا دورخلافت              |  |
| IAY          | حضرت عمر کا سرکاری فرمان                 |  |
| ۱۸۳          | نماز کو منالع کرنے ہے دوسرے اسور کا ضیاع |  |
| <b>.</b>     | •                                        |  |

| مغنبر | عنوان                                |
|-------|--------------------------------------|
| IAM   | آ جکل کی ایک ممرا باند فکر           |
| IAA   | حضرت فاروق اعظمتم اورتمرابي كاعلاج   |
| 114   | اینے کو کا فروں پر قیاس مت کرنا      |
| 144   | نماز میں خشوع مطلوب ہے               |
| 144   | " خضوع" سے معنی                      |
| 114   | نماز ی <i>س اعضاء کوحر ک</i> ت دینا  |
| 100   | تم شای در باریس حاضر ہو              |
| 100   | حصرت عبدالله بن مبارك اورخضوع        |
| 114   | محردن جمكا تاخضوع نبيس               |
| 1/4   | خشوع سے معنی                         |
| 1/4   | خضوع کا خلامہ                        |
|       | نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقتہ  |
| 198   | تمبيد                                |
| 191   | خشوع اورخضوع كامفهوم                 |
| 142   | " خضوع" کی حقیقت                     |
| 194   | حعترات خلفاء راشدين اورنماز كي تعليم |

| -       | 19                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| صخةنمير | عنوان                                       |
| 194     | اعصاء کی درستی کا نام خصوع ہے               |
| 142     | نمازیس خیالات آنے کی ایک وجہ                |
| 141     | حضرت مفتی صاحبٌ اور نماز کا اہتمام          |
| 191     | قیام کاصحیح طریقه                           |
| 199     | نیت کرنے کا مطلب                            |
| ۲۰۰     | تحبيرتح بيرتح بيرك وقت ہاتھ اٹھانے كا طريقه |
| 4-1     | باته باندھنے کا صحیح طریقہ                  |
| Y+1     | قرأت كالمنجع طريقه                          |
| 7.4     | خلاصہ                                       |
|         | نماز كامسنون طريقنه                         |
| 4.4     | تمبيد                                       |
| 4.4     | قيام كامسنون طريقته                         |
| 4.4     | بے حرکت کھڑے ہوں                            |
| ۲۰۸     | تم اعلم الحاسمين كے در بار میں كھڑے ہو      |
| ۲۰۸     | ركوع كامسنون طريقه                          |
| 4.9     | " قومه" کامسنون طریقه                       |
|         |                                             |

|   |      |   |   |   | (Y.      |  |
|---|------|---|---|---|----------|--|
|   | <br> | • | • | _ |          |  |
|   |      |   |   | • | <u> </u> |  |
|   |      |   |   |   |          |  |
| _ |      | _ |   |   |          |  |

| ·             | •                                          |
|---------------|--------------------------------------------|
| سنج           | عثوان                                      |
| 49            | " قومه" کی دعا تی <u>ں</u>                 |
| -YI+          | ایک مهاحب کی نماز کا واقعه                 |
| . <b>F</b> II | ابتدا وتماز کا طریقہ بیان نہ کرنے کی وجہ " |
| 414           | اطمینان سے نماز اوا کرو                    |
| 414           | تماز واچپ الاعاده بهوگی                    |
| ۲۱۴           | قومه كاايك ادب                             |
| ۲۱۴           | سجدہ میں جانے طریقہ                        |
| 110           | سجدہ میں جانے کی ترتیب                     |
| 710           | يادُس كى الكليال زين پرشيكنا               |
| 414           | سجدہ میں سب سے زیادہ قرب خداوندی           |
| 714           | خوا تنین بالول کا جوڑا کھول دیں            |
| 414           | نماز مؤمن کی معراج ہے                      |
| YIA           | سجده کی نشیلت                              |
| YIA           | سجده میں کیفیت                             |
| 419           | سجده میس کهدیاں کھولنا                     |
| 44.           | جلسه کی کیفیت و دعا                        |
|               |                                            |

| منح | موان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ş   | مماز میں آنے والے خیالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 446 | تمبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140 | خشوع سے تمن درہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440 | خیالات آئے کی شکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 774 | تماز کے مقدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444 | نمازکا پېلامقدمه طبارت "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 445 | طہارت کی ابتدا واستنجاء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444 | تایا کی خیالات کا سب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 442 | نماز کا دومرا مقدمه وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444 | وضو ہے گناہ دھل جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444 | کو نیے دضو ہے ممناہ دھل جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 779 | وضوكي طرف دحيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳۰ | وضو کے دوران دعا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441 | وضویمی بات چیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 441 | نمازكا تيسرا مقدمه دحجية والوضووالسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444 | تحية المسجد كمس وقت براهي عن المسجد كمس وقت براهي المسجد المسجد كم المسجد المس |
|     | www.besturdubooks.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ثماز کا چوہ    |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| <u> </u>       |  |  |  |  |
| خيالات كم      |  |  |  |  |
| ان تجدول       |  |  |  |  |
| تماز کے بع     |  |  |  |  |
| خلاصہ          |  |  |  |  |
| ·<br>          |  |  |  |  |
| تمهيد          |  |  |  |  |
| رکوع اورسج     |  |  |  |  |
| التحيات مير    |  |  |  |  |
| سلام پھير۔     |  |  |  |  |
| خشوع ی<        |  |  |  |  |
| وچود کے یقے    |  |  |  |  |
| ہوائی جہاز     |  |  |  |  |
| روشی سوررخ     |  |  |  |  |
| هر چيز الله تع |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |

www.besturdubooks.net

| منح                      | موان                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۵                      | الغاظ کی طرف دصیان پہلی سیڑھی                                                        |
| 464                      | خشوع کی مہلی سیرهی                                                                   |
| የየጓ                      | معنی کی طرف دهبیان دوسری سیرهی                                                       |
| ۲۳۲                      | نماز میں خیالات آنے کی بڑی وجہ                                                       |
| YYY.                     | اگر دھیان بھٹک جائے واپس آ جاؤ                                                       |
| 444                      | خشوع حاصل کرنے کیلئے مثن اور محنت                                                    |
| 249                      | تیسری سیرحمی الله نتعالی کا دهبیان                                                   |
|                          | برائی کابدلہ اچھائی سے دو                                                            |
|                          |                                                                                      |
| 126                      | تمهيد                                                                                |
| top                      | تنهید<br>مؤمنوں کی دوسری صفت                                                         |
| ' '                      | خمہید<br>مؤمنوں کی دوسری صفت<br>حضرت شاہ اساعیل شہید کا واقعہ                        |
| rop                      |                                                                                      |
| 40p                      | حضرت شاه اساعيل شهيدٌ كا واقعه                                                       |
| 707<br>700<br>704        | حضرت شاه اساعیل شهید گا داقعه<br>ترکی به ترکی جواب مت د د                            |
| 707<br>700<br>707<br>707 | حضرت شاہ اساعیل شہید کا واقعہ<br>ترکی بہترکی جواب مت دو<br>انتقام کے بجائے معاف کردو |

| (YM) |                                         |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|--|--|--|
|      |                                         |  |  |  |
| منخد | منوان                                   |  |  |  |
| 109  | دوسرے برزگ کا انداز                     |  |  |  |
| 129  | بدلہ لینا بھی خیرخوابی ہے               |  |  |  |
| 44.  | الله تعالى كيول بدله ليت بير؟           |  |  |  |
| 741  | تیسرے بزرگ کا انداز                     |  |  |  |
| 141  | پہلے بزرگ کا طریقہ سنت تھا              |  |  |  |
| 744  | معاف کرنا یاعث اجروثواب ہے              |  |  |  |
| 744  | حضرات انبیاء میہم السلام کے انداز جواب  |  |  |  |
| የዛዮ  | رحمت للعالمين كاانداز                   |  |  |  |
| 448  | عام معاقى كا اعلان                      |  |  |  |
| 744  | ان سنتوں پر بھی عمل کر و                |  |  |  |
| 444  | اس سنت پرعمل کرنے ہے و نیاجنت بن جائے · |  |  |  |
| YYY  | جب نكليف منبيج توبيرسوج لو              |  |  |  |
| Y4V  | جالیس سالہ جنگ کا سب                    |  |  |  |
|      | اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں               |  |  |  |
| 144  | تتمبيد                                  |  |  |  |
| 747  | آيت كالكيم طلب                          |  |  |  |
| 724  | آیت کا دوسرامطلب                        |  |  |  |

| _ | _ |    |   |
|---|---|----|---|
|   | • | 44 | • |
| Y |   | ~  | 7 |
|   | 1 | w  |   |
| · | , | _  |   |
|   |   |    |   |

| سخہ         | عنوان *                             |
|-------------|-------------------------------------|
| 45 4        | کام سے پہلے سوچو                    |
| 454         | زندگی ہوی فیتی ہے                   |
| 454         | فننول بحث ومباحثه                   |
| 460         | أبكسيق أموز واقعه                   |
| 724         | فننول کاموں کا شوق ہے               |
| 722         | بيخفيق باست كهنا                    |
| rec         | شریعت کے تھم میں جھیت کرنا          |
| <b>Y</b> ZA | المام ابوحنيغة كاخوبصورت جواب       |
| 444         | ى امرائل كا كائے كے بارے ميں سوالات |
| Y49         | زياده سوالات مت كرو                 |
| ۲۸۰         | فضول سوالات كى بمرمار               |
| 174         | "يزيد"ك بارے مى سوال                |
| <b>7</b> ^7 | ا کے لحد میں جینم سے جنت میں پنچنا  |
| PAY         | زندگی عظیم نعت ہے                   |
| ۲۸۳         | مجلس آ رائی مت کرد                  |
| <b>የ</b> ላየ | نخاتمير                             |
|             |                                     |

| ,           |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| مفحه        | عنوان                                    |
| :           | ز کو ة کی اہمیت اوراس کا نصاب            |
| 722         | تمهيد                                    |
| 7^^         | ز کو ۃ کے دومعنی                         |
| 444         | ز کو ق کی اہمیت                          |
| 19-         | ز کو ۃ اوا نہ کرنے پر وعید               |
| 491         | ز کو ۃ کے فائمے                          |
| 191         | ز کو ۃ اوا نہ کرنے کے اسباب              |
| 191         | مسائل سے ناوا تفیت                       |
| 191         | ذكؤة كانصاب                              |
| <b>19</b> 8 | ضرورت سے کمیا مراد ہے؟                   |
| <b>19</b> 6 | ز کو ق ہے مال کم نہیں ہوتا               |
| 190         | مال جمع کرنے اور گننے کی اہمیت           |
| 494         | فرشية كى دعا كي ستحق كون؟                |
| <b>79</b> 2 | ز کو ہ کی وجہ سے کوئی شخص فقیر نہیں ہوتا |
| 494         | زیور پرزکو ہ فرض ہے                      |
| 191         | شايد آپ پرز کو ة فرض مو                  |

| _ |   | _ |
|---|---|---|
| _ |   | _ |
| _ |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | _ |   |
|   |   |   |
|   | _ |   |

| ( YK )     |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| منح        | منوان                               |
|            | ز کو ق کے چنداہم مسائل              |
| ٣-٢        | تمبيد                               |
| <b>74</b>  | مالک نصاب پرزکو ہ واجب ہے           |
| ۳۰۳        | باپ کی ذکوۃ بیٹے سے لئے کافی نہیں   |
| ۳۰۳        | مال پرسال گزرنے کا ستلہ             |
| ۳۰۴        | دودن مبلے آئے والے مال پرزکو ۃ      |
| ۳۰۴۰       | ز کا و کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے؟    |
| ۲۰۵        | ز بور کس کی ملکیت ہوگا؟             |
| ۲۰4        | ز مور کی زکو چ اوا کرنے کا طریقتہ   |
| ۳۰4        | مال تنجارت ميس زكوة                 |
| ٣٠٧        | سمینی کے شیرز میں زکوۃ              |
| ٣.٧        | مكان يا پلاث ميس زكوة               |
| ۲۰۸        | غام مال ميں زكوۃ                    |
| ٣.٨        | بينے كى طرف سے باپ كا زكوة اداكرنا  |
| 7.9        | یوی کی طرف سے شو برکا زکو ہ اداکرنا |
| ۳.9        | ز بور کی زکو 5 نه نکالنے پر وعید    |
| <b>W</b> _ | www.besturdubooks.net               |





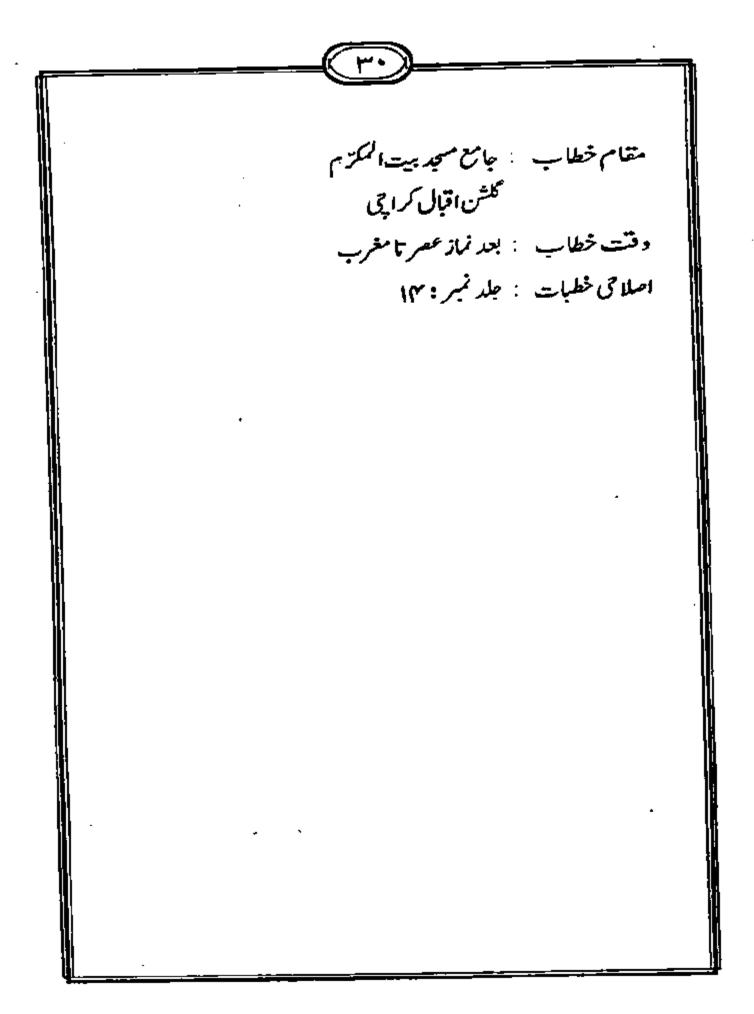

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

## شب قدر کی فضیلت

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنُّفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ ٱعْمَالِنَا ـ مَنْ يُهَدِهِ اللَّهُ قَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِّلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبَيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ دَاِنَّا أَنُوَلُنَّهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدُرْكَ مَا لَيُلَهُ الْقَدُرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرِ ۞ تَنزلُ

الْمَلَّئِكَةُ وَالرُّوَحُ فِيُهَا بِالْأَنِ رَبِّهِمُ مِنُ كُلِّ اَمُرٍ ۞ سَلْمٌ هِي حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجُرِ ۞ (مورة القدر)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربالعالمین

### آخری عشره کی اہمیت

بررگان محرّم و برادران عزیر! الله جل شاند کا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آ ب کو اپن زندگی بیں ایک اور رمضان المبارک عطاء فر مایا، الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس رمضان کے ہیں ایام گزر محے اور اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہورہا ہے۔ یہ آخری عشرہ پورے رمضان کا عطر ہے اور نچوڑ ہے، الله تعالیٰ نے اس آخری عشرہ کو ایسی فصوضیات اور فضائل ہے اور نوشائل ہے اور فضائل ۔ نواز ا ہے کہ سارے سال پھرا ہے ایام دوبارہ آنے والے نہیں۔

#### آخری عشره میں حضور ظیکی کیفیت

یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی مقدی ہے اور مبارک ہے، اس کی ایک ایک گھڑی اور اس کا ایک ایک لیحہ قائل قدر ہے، لیکن خاص طور پر بیا آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاوات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آ خری عشره واقل بوتا تو حضوراقدس منی الله علیدوسلم کی بیرحالت بوتی که: شد منزره و آخینی لیله و آبعظ آهله

(صحیح بخاری، فضل لیلة القدر، باب العمل فی العشر الاواخر من دمضان)

آپ سلی الله علیه وسلم اپنی کمرس لیتے یعنی رات مجرعباوت پس محت کرنے

کے لئے تیار ہوجاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے اور اپنے کھر والوں کو

میں جگاتے ۔ عام ونوں پس بھی حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم تبجد کی نماز روز انہ

پڑھا کرتے تے جس کی رکعتیں لبی ہوتی تھی ، بھی آپ بہجر میں آ دھی رات

گزار دیتے تے اور بھی ایک تہائی رات گزار دیتے تنے ، لیکن رمضان المبارک

کے آخری حشرہ کے بارے بی حضرت عائشرضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ

ان راتوں بی عبادت کے لئے آپ اپنی کمرس لیتے تنے۔

عام دنول میں تبجد کیلئے بیدار ہونے کا انداز

عام دنوں میں آ ب صلی الله علیه وسلم کا معمول بیر تھا کہ جب آ ب تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے کہ:

انتعل رویداً ، وأخذ رداء ه رویداً، ثُم فَتَحَ الْبَابَ رُوَیُدًا۔

(نسائي، كتاب عشرة النساء باب الغيرة)

آ ہنتگی سے جوتے بہنے، اور آ ہنتگی سے اپنی جاور اٹھائی۔ پھر آ ہنتگی سے دروازہ کھولالتے، تاکہ کہیں ایبا نہ ہوکہ میرے اٹھنے کی آ واز سے اور وروازہ

(۲۲

کھولنے کی آ واز سے عائشہ صدیقد کی آ تکوکل جائے۔ کونکہ تبخد پڑھنے کے آ واب جس بیہ بات وافل ہے کہ اگر کوئی شخص خود اٹھ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو اٹھنے اور تبجد پڑھنے کی تو نیق ویدی ہے تو اس کے لئے یہ مناسب تبیں کہ جب وہ اٹھے تو پورے محلے والوں کو بھی جگائے یا اپنے گھر والوں کو بھی جگائے با اپنے گھر والوں کو بھی جگائے با اپنے گھر والوں کو بھی جگائے بلکہ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے کسی عمل سے کسی سونے والے کی آ نکھ نہ کھلے تا کہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جبحد پڑھنا فرض و واجب نہیں، لبندا اپنے تبجد کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف بہنچانا اور اس کی تیند میں ظل ڈالنا جا تر نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ کہنچانا اور اس کی تیند میں ظل ڈالنا جا تر نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تبجد کے لئے اٹھتے تو اس طرح آ ٹھتے کہ حضرت عا نشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کی آ نکھ نہ کھلے۔

#### آ خرى عشره ميں گھر دالوں كو بيدار كرنا

کین رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ "ایقط اہلہ" یعنی اپنے سب گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹا تیں برس رہی ہیں، ایسے وقت میں سوتے رہنا محروی کی بات ہے، اس لئے جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو اینے وامن میں بحراو۔

### بچھلی امتوں کےعبادت گزاروں کی عمریں

ای آخری عشرہ میں اللہ تعافی نے ایک رات "لیلة القدر" رکھی ہے جوایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے بیر کیوں فر مایا کہ بید ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے بیر کوسلم نے سحابہ کرام مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے سامنے بچھلی آمتوں کے عابدین کا ذکر فر مایا اور بیفر مایا کہ ان کی عمریں بوی کہی ہوتی تھیں۔ خود قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

فَلَيِثَ فِيهِمُ الْفَ مَسَنَةِ إِلَّا خَمُسِيْنَ عَامًا . (سورة التَكبوت: آيت ١١١)

یعن مصرت توح علیہ السلام کی عمر نوسو پیچاس سال ہوئی۔ ان کے علاوہ اور و تمتوں کے لوگوں کی عمریں بھی کمبی ہموتی تنعیس بمسی کی عمریانچ سوسال ہوئی ، ممسی کی عمرسات سوسال ہوئی ،کسی کی عمر بزارسال ہوئی ۔

## صحابه كرام فيضيم كوحسرت

جب صحابہ کرائے کے سائے ان کی عمروں کا ذکر آیا تو سحابہ کرائے نے سرت کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیائی ہی عمروں واللہ تضاور منتی عمر ہی ہوئی آتی ہی ان کوعباوت کرنے کا اور اللہ تعالی کی اطاعت کا زیادہ موقع ملا، جس کے نتیج میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اسے دامن بھر لئے کا کیونکہ ساری عمر عباوت میں گزاری تو ان کی نماز دی

کی تعداد زیادہ ہوئی، روزوں کی تعداد زیادہ ہوئی، ذکر وشیح کی تعداد زیادہ ہوئی، اور جاری کی تعداد زیادہ ہوئی، اور جاری عربی ان کے ہوئی، اور جاری عربی تو کم بیں، ہم کتنی بھی عبادتیں کرلیں، پھر بھی ان کے برابرنبیں پہنچ کے جن کی عربی لبی ہوئیں، کیا ہم ان سے پیچھےرہ جا کیں مے؟

### لیلة القدر خبر ہی خبر ہے

اس پراللہ جل شانہ نے بیسورہ قدر نازل فرمائی جس میں بتادیا کہ اب النب جمد بیصلی اللہ علیہ وسلم اہم محجرا و نہیں، بیشک تمہاری عمریں ان لوگوں کے مقالے میں کم بیں، لیکن ہم تہیں ایک رات ایس دے دیے بیں کہ اگر اس ایک رات ایس دے دیے بیں کہ اگر اس ایک رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی۔ یہاں اللہ تعالی نے '' فیر'' کا لفظ استعال فرمایا، عربی جانے والے جانے ہیں کہ فیر کے معنی بیں ''بہت بہتر''۔ دیکھے! دو چیز دل کے درمیان جانے ہیں کہ فیر کے معنی بیں ''بہت بہتر''۔ دیکھے! دو چیز دل کے درمیان ایک افیس بیں کا فرق ہوتا ہے، اس موقع پر'' فیر' کا لفظ نہیں بولا جاتا اور یہ نہیں کہا جائے گاکہ '' بیں، افیس' کے مقالے بیں '' فیر' کے بین جب دو چیزوں بی زمین و آ سان کا فرق ہوتو اس وقت '' فیر' کا لفظ بولا جاتا ہے، چیزوں بیں زمین و آ سان کا فرق ہوتو اس وقت '' فیر' کا لفظ بولا جاتا ہے، چیزوں بیل بولا جاسکا ہے کہ''آ سان' زمین سے فیر ہے۔

ہزارمہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے

لبندا قرآن كريم نے يہ جوفر ماياكد:

لَيُلَةُ الْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ

اس كے معنی بينيں ہيں كەليلة القدراكي ہزار مہينے كے برابر ہے، نه بينعن ہيں كه ده رات ايك ہزارا يك مہينے كے برابر ہے، بلكه بيرات ايك ہزار مہينے سے كہيں زياده بہتر ہے جس كا حساب ہم نہيں كر كتے۔

#### اس نعمت کو تلاش کرو

البیتہ بیداللہ جل شاند کی حکمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت اگر و پہے ہی ویدی جاتی تو ناقدری ہوتی ، اس لئے فر مایا کہاس نعت کے حصول کے لئے تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھاؤ وہ بیکہ ہم حمہیں بینبیں بتاتے کہ بیشب قدر کون سی رات میں ہے؟ البتہ اتنا بتا دیتے ہیں کہ بیرآ خری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے لعنی اکیسویں شب، تینیسویں شب، پیمیسویں شب، ستائیسویں شب اور انتیبویں شب میں ہے کسی ایک رات میں بیشب قدر آتی ہے۔ اور بیہمی منروری تہیں کدا **کرایک سال شب قدر پچیپ**ویں شب میں آ ہے تو آ عندہ سال بھی بچیویں شب میں آئے گی بلکہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک سال یہ رات ا کیسویں شب میں آئے ، دومرے سال بچیبویں شب میں آ جائے اور تیسرے سال ستأكيسويں شب بيس آ جائے۔ مختلف راتوں بيس بدل تكتی ہے۔ لہذا أكر شب قدر کو یا تا ہے اور اس کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو پھران یا نچوں را تو ل میں جا گئے کا اہتمام کریں، اتنی بڑی نصیلت حاصل کرنے کے لئے ان یا کچے را توں میں جاگ لیتا کوئی بڑی بات نہیں۔

#### بيرات اس طرح گزارو

بعض لوگ اس رات کے لحات کو فضول گنوا دیتے ہیں، بعض لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ بدرات نیک کاموں میں گزرے لیکن حقیقت میں نیکی کا فاکدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بدرات تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنائی کہ بندہ خلوت اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اپنے رب کے سامنے عرض معروض کرے، عباوت کرے، نماز پڑھے، تلادت کرے، ذکر کرے، تسبیعات پڑھے، دعا میں کرے۔ اس رات میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آ دی لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ توافل پڑھے، ان نوافل میں لمب قیام کرے، لمبا کے۔ رکوع کرے، لمبا بحدہ کرے اور رکوع اور سجدے میں مسئون دعا کیں مائے۔ ووسرے نمبر پر تلاوت کرے، تیسرے نمبر پر ذکر اور تبیع پڑھے۔ مثلاً:

کی تنج پڑھے، تیسراکلہ پڑھے، درودشریف پڑھے، استغفار کی تنج کرے اور چلتے پھرتے اشحتے بیٹھے یہ تسبیحات زبان پر جاری رہیں، اگر کسی کام میں بھی مشغول ہوتو اس وقت بھی تہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ۔ اور اس رات میں دعا تمیں کریں، کیونکہ ان راتوں میں خاص طور پراللہ تعالی کو دعا تمیں بہت بہت بہت ہیں، اس لئے اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالی سے ماتکو، اگر ونیا کی حاجت بھی ماتکو گو آکر ونیا کی حاجت بھی ماتکو گو آکر ونیا کی حاجت ہے، تمر اللہ تعالی اس بر بھی ثواب ملے گا۔ مثلاً آپ بید عاکر رہے ہیں کہ یا اللہ! میرا قرض ادا کرادے، بید دنیا کی حاجت ہے، تمر اللہ تعالی اس پر بھی

تواب عطافر مائیں گے، یا مثلاً آپ بیاد عاکر رہے ہیں کدا ہے اللہ! مجھے رزق دیدے اور حلال روزگار ویدے مید دنیا کی حاجت ہے، تمراللہ تعالیٰ اس پر بھی تواب عطافر مائیں گے۔ بہرحال بیرات ان کامون کے لئے ہے۔

### بدرات جلسه اور تقریروں کیلئے نہیں ہے

لکین بعض لوگوں نے بیرات اجماعی کاموں کے لئے بنا دی اور اس کو ملے کرنے کی رات بنا دی کہ آج فلال صاحب کی تقریر ہوگی ، بطلبہ ہوگا، وعوت ہوگی اور کھانا کھلایا جائے گا، اب سارا ونت انہی کاموں کی نذر ہور ً ہا ہے۔ ارے بھائی! اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لئے اور اس رات کو محمزارنے كاطريقه تحصانے ہے لئے جلسه اور تقریر پہلے كرلواور جنب بيرات آ جائے تو پھرعبادت میں لگ جاؤ کیونکہ بیرات عمل کرنے کی رات ہے، اس رات میں جلسہ وتقریر کرنا ایہا ہے جیسے کوئی محض میدان جنگ میں جا کرٹریننگ حاصل کرنا شروع کر دے، میدان جنگ میں آنے ہے پہلے ٹریننگ حاصل كراو، أكريبان آكرتم فرينك حاصل كرو محتو معالمه بجر عائع كا، اس لئ کہ بیہ وقت ٹریڈنگ حاصل کرنے کانہیں ہے بلکہ یہ وقت تو لڑنے کا ہے۔ ای طرح بدرات تعلیم حاصل کرنے اور سیھنے کی نہیں ہے بلکہ بیمل کرنے کی رات ہے۔ اس کئے اس رات کو تقریروں میں اور جلسوں اور تقریبات میں ضائع كرنابياوقات كى ناقدرى ہے۔

### ميتنهائي ميں گزارنے كى رات ہے

بیرات تواس کام کی ہے کہ آدی ایک موشہ تنہائی بین بینھا ہواور وہ ہو اور اللہ تعالی اور اس کا اللہ ہواور اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہو، اور اللہ تعالی سے دعا کیں اور عرض معروض کر رہا ہو، بیہ ہے اس رات کا سیح مصرف۔ اس رات بیل لوگوں نے اپنی طرف سے میلے ٹھیلے بنا دیے ہیں، اس سے پر ہیز کرو اور اس کے ایک ایک ایک لیے کو غنیمت سمجھواور تنہائی ہیں عبادت کرنے کی کوشش کرو۔

شریعت میں اجھا گی تعلی عبادات بھی پہندیدہ نہیں، لبغداس رات میں جو شہیتے ہوتے ہیں، یہ بھی پہندیدہ نہیں، افضل یہ ہے کہ عبادت تنہائی میں ہو، کیونکہ ان شہیوں میں بہت سے مفاسد شامل ہوجاتے ہیں۔ ہاں! اگر کسی شخص کو بیاندیشہ ہے کہ اگر میں گھر پر رہوں گا تو سوجاؤں گا، ایباشخص مجد میں آ کرعبادت کرلے تا کہ اس کی نیند بھاگ جائے، اس حد تک مخبائش ہیں آ کرعبادت کرلے تا کہ اس کی نیند بھاگ جائے، اس حد تک مخبائش ہیں ماصل ہوگی، مجد میں کہ جوفشیلت گھرکے کونے میں بیٹھ کرعبادت کرنے میں حاصل نہیں ہوگ میں حاصل نہیں ہوگ الآ بیکہ کوئی ہجوری ہو۔

### ہرکام کواس کے در ہے پررکھو

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھا ہے، مثلاً جو نمازی فرض میں ان کے بارے میں تو یہ تاکید ہے کہ مسجد میں آ کر سب کے ساتھ

جماعت سے اوا کرو، نیکن نظی نمازوں کے لئے تاکید یہ ہے کہ ان کو گھر میں اوا
کرو، جہائی میں پڑجو اور اجتماع سے پر ہیز کرو، ای وجہ سے نظوں کی جماعت
جائز بی نہیں۔ بہر حال! جب شریعت کی طرف آؤ تو پھر شریعت کے احکام کا
لحاظ کرو، یہ نہ ہو کہ وین پر عمل کرنے کے جوش میں آ کر شریعت کے احکام
یا مال کرنا شروع کروو۔

### یہ مائلنے کی راتیں ہیں

بہرحال! اس طرح یہ بقیہ رائیں گزارنے کی ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق دیدے تو معلوم نہیں کہ س کی معیشت کے مقاصد، دین کے مقاصد، میں اپنے دنیا کے مقاصد، دین کے مقاصد، معیشت کے مقاصد، ملک و ملت اور توم کے مقاصد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیش کردواور دعا کرو کہ یا اللہ! اپنے فعنل وکرم سے ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اگر اس طرح ہم نے بیرا تیس گزار لیس تو پھر انشاء اللہ یہ رمضان بھی مبارک، یہ را تیس گزارنے کی توفیق عطا تعالیٰ اس رمضان کا ایک ایک لیے میچ معرف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

#### رمضان سلامتی ہے گزار دو

جیہا کہ رمغیان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ آیک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فر مایا ہے کہ:

#### من سلم له رمضان سلمت له السنة\_

یعنی جس محض کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے، اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ لبذا رمضان المبارک کے جتنے ایام باتی ہیں، ان ہیں اس بات کی کوشش کرلیں کہ بیسلامتی کے ساتھ گزر جائیں، یعنی ان ہیں کوئی گزاہ سرز دنہ ہو، نہ آ کھے کا گزاہو، نہ کان کا گزاہو، نہ زبان کا گزاہو، نہ باتھ باؤں کا کوئی گزاہ مرز د ہواور اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو، اگر اس طرح سلامتی کے ساتھ رمضان گزار دیا جائے تو افثاء اللہ بقیہ سال بھر کے لئے سلامتی اور خیر کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی بھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آہیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْمَحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





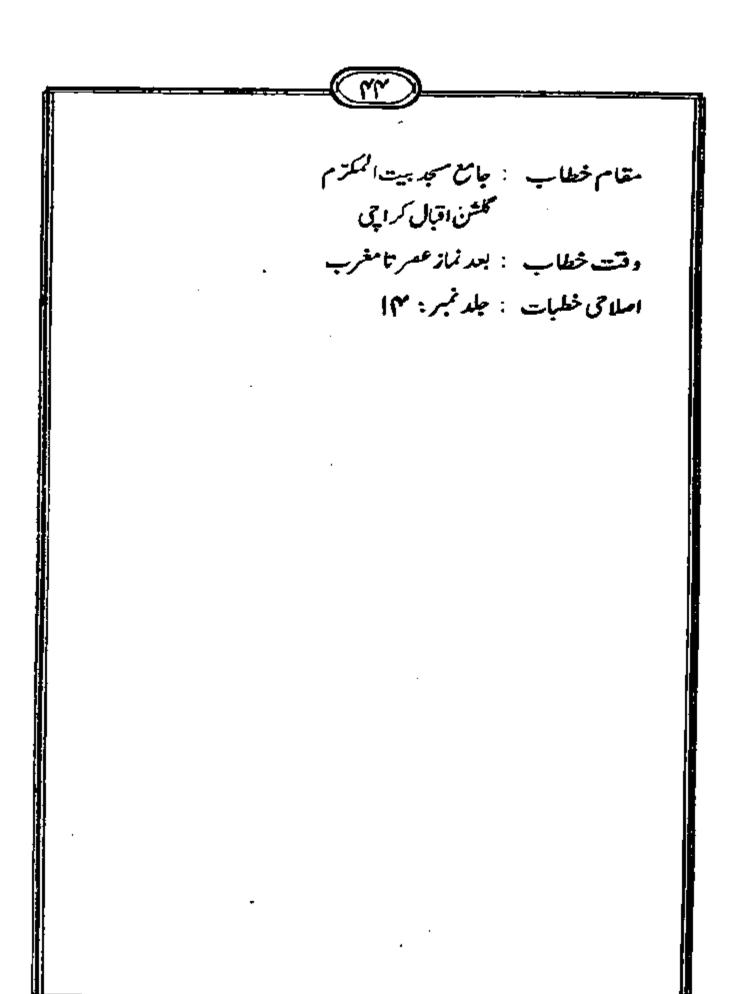

### بِشَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

## حج ایک عاشقانه عبادت

الْحَمُدُ لِلَٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُومِنَ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنَ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُعْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مُعْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مُعْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصَلّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ مَا لِللّهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ وَمُولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمُولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَولُلهُ صَلّى اللّهُ وَمَولُلهُ صَلّى اللّهُ وَمَولُلهُ صَلّى اللّهُ وَمَالِلهُ وَمَالِلهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلَلْمٌ تَسْلِيمُا كَيْمُولًا .

أُمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلاً۔ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلاً۔ (سرة العران: آعد عو) (M)

أمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاكرین والحمدلله ربّ العالمین

### اشهرجج

بزرگانِ محترم اور براورانِ عزیز! رمضان المبارک گزرجانے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شوال کا مہینہ ان مہینوں میں شار ہوتا ہے جن کو اللہ جل شانہ نے ''اشہرائج'' یعنی جے کے مہینے کہا ہے، کیونکہ شوال، ویقعدہ اور وی اللہ کے وی ون کو اللہ تعالی نے جے کہیے تر اردیے ہیں۔

رمضان المبارک ہے لے کر ذی الجہ تک کے ایام اللہ تعالی نے الی عباوتوں کے لئے مخصوص فرمائے ہیں جو خاص انہی ایام بی انجام وی جاسکتی ہیں، چنا نچہ رمضان کا مہین اللہ تعالی نے روزے کے لئے اور تراوت کے لئے مقرر فرمایا اور شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے جج کے لئے اور قربانی کے لئے مقرر فرمایا اور شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے جج کے لئے اور قربانی کے لئے مقرر فرمایا میں نہیں انجام دی جاستیں۔ گویا کہ عباوات کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان ایام میں نہیں انجام دی جاستیں۔ گویا کہ عباوات کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جاکر ختم ہوتا ہے، اس لئے ان میں نہیں کو اللہ تعالی کی طرف سے بوا تقدی حاصل ہے۔

### ماه شوال کی فضیلت

رمضان البارك تو تمام مبينوں ميں مبارك مبينہ ہے، شوال كے بارے ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جو محض شوال كے مبينے ميں ج

روزے رکھ لے تو اللہ تعالی ا کو سارے سال روزے رکھنے کا تواب عطا فرماتے ہیں، لہذا جب ایک فخص نے بین البذا ہیں۔ کی کا تواب اللہ تعالی دس کنا عطا فرماتے ہیں، لہذا جب ایک فخص نے رمضان المبارک ہیں ہیں روزے رکھے تو اس کا دس گنا تمین سو ہوگیا اور چھروڑے جب شوال ہیں رکھے تو ان کا دس گنا ساٹھ ہوگیا، اس طرح تمام روزوں کا تواب مل کر تمین سوساٹھ روزوں کے برابر ہوگیا اور سال کے تمین سوساٹھ دن ہوتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ اگر کسی فخص نے رمضان کے ساتھ شوال ہیں چھروزے رکھ لئے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ شوال میں چھروزے رکھ لئے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ شوال کے چھ روزوں کے ذریعہ اللہ تعالی بیا تواب عطا فرآ تی ایس میں بھروزے میں الکی اللہ تعالی بیا تواب عطا فرآ تی بین اگرفوراً ندر کھے۔ شوال کے چھ روزوں کے ذریعہ اللہ تعالی بیا تواب عطا فرآ تی بین اگرفوراً ندر کھے کہ بیا چھروزے عمیدالفطر کے فوراً بعدر کھ لئے جا کمیں تو شوال کے مہینے کا ندرا ندر پورے کرلیں۔

#### ماه شوال اور امورخير

ای شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تکاح ہوا اور ای مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دفعتی ہوئی۔ لہذا اس ماہ میں برکتوں کے بہت سارے اسباب جمع ہیں۔

#### ماه ذيقتده كى فضيلت

ای طرح ذیقعدہ کا امکام بینہ ہی ' اشہر الجے' ' میں شامل ہے، حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ طعبہ کے تیام کے دوران جج کے علاوہ جار عمرے ادا قربائے، یہ جاروں عمرے ذیقعدہ کے مہینے میں ادا

#### قرمائے۔اس لحاظ ہے بھی اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ ماہ ذیقعدہ منحوس نہیں

ہمارے معاشرے میں'' ذیقعدہ'' کے میہینے کو جومنوں سمجھا جاتا ہے اور
اس کو''خالی'' کا مہینہ کہا جاتا ہے بعنی بیرمہینہ ہر برکت سے خالی ہے، چنانچہاس
ماہ میں نکاح اور شادی نہیں کرتے اور کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے ، بیسب
فضولیات اور تو ہم پرتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ بہرحال! بیہ
مہینے جج کے مہینے ہیں، اس لئے خیال ہوا کہ آج جج کے بارے میں تحور ا

## مج اسلام کا اہم رکن ہے

یہ جج اسلام کے ارکان میں ہے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے چار ارکان میں بعنی نماز، روزہ، زکوۃ، جج، ان چاروں ارکان پر اسلام کی بنیاد ے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے عبادت کے جو مختلف طریقے تبویز فرمائے ہیں، ان ہیں سے ہر طریقہ فرالی شان رکھتا ہے، مثلاً نمازکی الگ شان ہے، روزہ کی ایک الگ شان ہے، زکوہ کی الگ شان ہے، تج کی الگ شان ہے۔

### عباوات کی تنین اقسام

عام طور برعبادتوں کو تین حقول برتقتیم کیا جاتا ہے، ایک "عبادات

بدئیہ 'جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور بدن کے ذریعہ ان کی ادائیگی ہوئی ہے، جو انسان کے بدن کے بدن کے دوسری'' عبادات مالیہ''جس میں بدن کو دفل نہیں ہوتا بلکداس میں بیے خرج ہوتے ہیں، جسے ذکوۃ اور قربانی۔

تیسری عبادات وہ ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، ان کے ادا
کرنے میں انسان کے بدن کو بھی دخل ہوتا ہے اور مال کو بھی دخل ہوتا ہے،
عیصے نج کی عبادت سے کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور اس
کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس لئے بیعبادت بدن اور مال دونوں سے مرکب
ہے۔اور اس نج کی عبادت میں عاشقانہ شان پائی جاتی ہے، کیونکہ نج میں انشہ تعالی نے ایسے ارکان رکھے ہیں جن کے ذریعہ انشہ تعالی ہے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔

#### إحرام كاصطلب

جب بید ج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پرلوگ بی بیجھتے ہیں کہ یہ چادریں باندھنا ہی احرام ہے، حالا تکہ محض ان چادروں کا نام احرام نیس بلکہ ''احرام'' کے معنی ہیں' بہت ی چیزوں کو اپنے او پرحرام کرلینا' جب انسان جی یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد تبدیہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے او پر بہت می چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کیٹر ا پہنا حرام، خوشبولگانا حرام، جم کے کی بھی جھے کے بال میں۔ مثلاً سلا ہوا کیٹر ا پہنا حرام، خوشبولگانا حرام، جم کے کی بھی جھے کے بال کا ناحرام، ناخن کا نناحرام اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشا ہے پوری کے ساتھ جائز نفسانی خواہشا ہے پوری کرناحرام۔ اس وجہ ہے اس کا نام 'احرام'' رکھا گیا ہے۔

#### اے اللہ! میں حاضر ہوں

ادر جب انسان جَ ياعمره كي نيت كرك بيتلبيه پڙهتا ہے:

لَبَّيُكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ - لَبَيْكَ لاَ شُويْكَ
لَكَ لَبَيْكَ - إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلُكَ - لِاَ شُويْكَ لَكَ -

جس کے معنی یہ جیں کہ اے اللہ! میں حاضر ہوں ، کیوں حاضر ہوں؟ اس کے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تغییر فرمائی تو اس وفت اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم فرمایا کہ:

وَاَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُولَكَ رِجَالاً وَعَلَى كَلِّ ضَامِرٍ يَّا تِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيْقٍ. كُلِّ ضَامِرٍ يَّا تِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيْقٍ. (مرة الحَ: آيت ٢٤)

اے ابراہیم! لوگوں میں سے اعلان فرما دیں کہ وہ اس بیت اللہ کے جے کے لئے
آئیں، پیدل آئیں اور سوار ہوکر آئیں، دور دراز سے اور دنیا کے چے چے
سے یہاں پہنچیں۔ چنا نچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر سے
اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگو! سے اللہ کا گھرہے، اللہ کی عباوت کے لئے یہاں آؤ۔
سے اعلان آپ نے پانچ ہزار سال پہلے کیا تھا، آج جب کوئی عمرہ کرنے والا یا جج
سے اعلان آپ نے باغرہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ
علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے سے کہتا ہے کہ:

قیدالسلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے سے کہتا ہے کہ:

قیدالسلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے سے کہتا ہے کہ:

اے اللہ! میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ اور جس وقت بندہ نے یہ کہدیا کہ میں حاضر ہوں، بس ای دفت سے احرام کی پابندیاں شروع ہوگئیں، چنانچہ اب وہ سلا ہوا کیڑ انہیں بہن سکتا، خوشبونہیں لگا سکتا، بال نہیں کا شسکتا، ناخن نہیں کا شسکتا اور اپنی جائز نفسانی خوابشات بھی پوری نہیں کرسکتا۔

### احرام كفن ياددلاتا ہے

محویا اللہ جل شاند کی پکار پر ایک عاشق بندے نے اپنے پروردگار کے عشق میں دنیا کی آ سائٹیں اور راحتیں سب چھوڑ دیں، اب تک وہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہوا تھا، وہ سب اتار دیے، اب وہ دو چادریں پہنا ہوا ہے جو اے اس کے کفن کی یاد والا رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہورہا ہوگا تو اس وقت تیرا یہی لباس ہوگا، چاہے دہ بادشاہ ہو، چاہے سرمایہ وار ہو، چاہے نقیر ہو، سب آج دو جا در پہنے ہوئے ہیں اور انسانی مساوات کا ایک منظر چیش کر رہے ہیں، جس محض کو دیکھو وہ آج دو چادروں میں ملیوس نظر آرہا ہے۔

### ''طواف''ایک لذیذ عبادت

پھروہاں بیت انتہ کے پاس پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں، اس "طواف" میں ایک عاشقانہ شان ہے، جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے محمر کے گرد چکر لگاتا ہے، اس طرح بیاللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اور بیہ چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس طواف ہیں ایک ایک قدم پر ایک ایک کناہ معاف ہور ہا ہے اور ایک ایک ورجہ بلند ہور ہا ہے۔ جن لوگوں کو انٹہ تعالٰ نے طواف کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے وہ میری اس بات کی تقمد این کریں کے کہ شایدروئے زمین پرطواف سے زیاوہ لذیذ عبادت کوئی اور نہ ہو۔

#### اظبهارمحبت كمختلف انداز

انسان کی فطرت یہ جا ہتی ہے کہ وہ اینے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کا چکر لگائے، اس کے دروازے کو چوہے اور اس ہے لیٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اس تقاضے کی پیمیل کے مارے اسباب اس بیت اللہ میں جمع فرما دیے ہیں لیا جب آ ہے کسی سے محبت كرتے بين تو آ ب كا دل جا ہتا ہے كداس كو مكلے لگاؤں، اس كے ياس ربول، اب الله تعالى سے محبت تو ہے ليكن اس كو مكلے سے منہيں ليكا سكتے ، براه راست الله تعالیٰ کی قدم بوی نہیں کر سکتے ، اس لیئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے میرے بندو! تم بیکام براہ راست تونبیں کر سکتے ،اس لئے تم ایبا کرد کہ بیرمبرا گھرہے، تم اس گھرکے چکر لگاؤ اور اس کے اندر میں نے ایک حجراسود رکھ دیا ہے،تم اس حجراسود کو چومو، بیتمهارا حجراسود کو چومنا بیتمهار ہے عشق ومحبت کا اظہار ہوگا اور ا کر جھے ہے لیٹنے کو دل جا ہتا ہے تو میرے اس تھرکے دروازے اور حجرا سود کے درمیان جو دیوار ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں ، اس دیوار سے لیٹ جاؤ اور یہاں لیٹ کرتم جو پچھے بچھ سے مامحو مے میرا دعدہ ہے کہ بیل حمہیں دوں گا۔ ریاشقانہ شان الله تعالیٰ نے اس حج کی عبادت میں رکھی ہے، آ وی کواسینے جذبات کے

اظهار کااس سے بہتر موقع تہیں اور نہیں بل سکتا جیسا دہاں موقع ملتا ہے۔ دین اسلام میں انسانی فطرت کا خیال

ہارے دین اسلام کی بھی بجیب شان ہے کہ ایک طرف بُت پرتی کومنع کر دیا اور اس کو بھرک اور حرام قرار دیدیا اور یہ کہدیا کہ جوشخص بُت پرتی کرے گا وہ اسلام کے دائر سے خارج ہے، اس لئے کہ یہ بُت تو بہ جان پھر ہیں، نہ ان کے اندر نقع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، لیکن دوسری طرف چوتکہ انسان کی فطرت میں سیہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، اس محبت کے اظہار کے لئے اللہ تعالی نے بیت اللہ کو ایک نشان بنا دیا اور ساتھ میں سے بتا دیا کہ بیت اللہ کی ذات میں پھونہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب بیت اللہ کی ذات میں پھونہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے میہ کہدیا کہ سے ہمارا گھر ہے اور ہم نے ہی اس کے اندر پھر رکھ دیا ہے تا کہ تمہارے میڈ بات کی تسکین ہو جائے، اب نست کے بعد اس گھر کے چاک

حضرت عمر فاروق كالحجراسود يسے خطاب

ای وجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جج کے لئے تضریف ہے۔ اس جا کراس کو بوسہ دینے گئے تو اس ججراسود تشریف کے محکے اور ججراسود کے پاس جا کراس کو بوسہ دینے گئے تو اس ججراسود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حجراسود! بیس جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر بیس نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو بوسه دیج ہوئے نه دیکھا ہوتاتو میں سختے بوسه نه دیتا۔ چونکه الله تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ بیستن جاری فرما دی، اس لئے اس کا چومنا اور بوسه دینا عبادت بن گیا۔

#### ہرے ستونوں کے درمیان ووڑ نا

طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جا رہے ہیں اور جب سرختون کے پاس پنچ تو دوڑ تا شروع کر دیا، جے دیکھو دوڑ اجا رہا ہے، جما گا جا رہا ہے، اچھے خاصے شخیدہ آ دی، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، جن کو بھی جماگ جا رہا ہے، اچھے خاصے شخیدہ آ دی، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، جن کو بھی جماگ کر چلنے کی عاوت نہیں، مگر ہرا یک دوڑ اجا رہا ہے، چاہے بوڑ ھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اس لئے دوڑ اجا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اور اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وہلم نے اس کوسنت قرار دیا ہے۔ حضرت ہا جرہ علیہا السلام نے یہاں دوڑ لگائی تھی، اللہ تعالی کو ان کی یہ ادا اتنی بہند آئی کہ قیام قیامت کے آ نے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے واصفا مردہ کے درمیان چکر لگائے گا اور دوڑ ہےگا۔

### اب مسجد حرام کو چھوڑ دو

جب ۸رزی الحجہ کی تاریخ آسٹی تو اب بیتھم آیا کہ معجد حرام کو جھوڑ دو اور منی میں جاکر پانچ نمازیں ادا کرو، حالانکہ اطمینان سے مکہ میں رہ رہے ہتے اور مسجد حرام میں نمازیں ادا کر رہے ہتے جہاں آیک نماز کا تو اب آیک لاکھ نمازوں کے برابریل رہا تھا، لیکن اب بیتھم آسمیا کہ اب مکہ سے نکل جاؤ اور منی میں جاکر قیام کرواور پانچ نمازیں وہاں ادا کرو۔ کیوں؟ اس تھم کے ذریعہ بید

بتلانامقصود ہے کہ ندم بحد حرام میں اپنی ذات کے اعتبار سے پچھ رکھا ہے اور نہ بیت اللہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے پچھ رکھا ہے، جو پچھ ہے وہ بھار سے تکم میں ہے، جو پچھ ہے وہ بھار سے تکم میں ہے، جب بحک بھاراتھم تھا کہ کمہ کر مد میں رہو، اس وقت تک مسجد حرام میں ایک نماز کا تو اب ایک لاکھ نماز وں کے برابر مل رہا تھا اور اب بھاراتھم یہ ہے کہ بہاں رہنا جا ترنہیں۔

#### اب عرفات چلے جاؤ

منی کے قیام کے بعد اب ایس جگہ جہیں لے جائیں سے جہاں حدِنگاہ کک میدان پھیلا ہوا ہے، کوئی عمارت نہیں اور کوئی سایہ نہیں، ایک دن جہیں بہال گزارتا ہوگا۔ بیدن اس طرح گزارتا کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ اوا کر لیٹا اور پھر اس کے بعد سے لے کر مغرب تک کھڑے ہوکر ہمیں پکارتے رہتا اور ہمارا ذکر کرتے رہتا، ہم سے دعا تیں کرتا اور تلاوت کرتا اور مغرب تک میبال رہتا۔

### اب مزدلفه جلے جاؤ

ادر عرفات میں تو تنہیں خیے لگانے کی اجازت تنی، اب ہم تنہیں ایسے میدان میں لے جائیں گے جہاں تم خیمہ بھی نہیں لگا سکتے ، وہ ہے'' مزدلفہ' لہذا عروب آ فآب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوجاؤ اور رات وہاں گزارو۔ مغرب کوعشاء کے ساتھ ملاکر پڑھنا

عام دنوں میں تو بیتھم ہے کہ جیسے ہی غروب آ فاب ہو جائے تو فورا

مغرب کی نماز ادا کرو، لیکن آج بیتم ہے کہ مزولفہ جاؤ اور دہاں ہی کے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرو۔ ان احکام کے ذریعہ بیہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو، اس وقت تک جلدی پڑھنا تمبارے ذے واجب تھا، اور جب ہم نے کہا کہ تاخیر سے پڑھوتو اب تاخیر سے پڑھنوتو اب تاخیر سے پڑھنا تمبارے : مضروری ہے، لہذا کسی وقت کے اندر کی نمیں رکھا جب تک ہاراتھ نہ ہو۔

### كنكريال مارناعقل كےخلاف ہے

قدم قدم پراللہ تعالی عام قانونوں کوتو اگر بندے کو سے بتارہ میں اسے بیرا کام تو ہماری عبادت کرتا اور ہماراتھم مانتا ہے، اور کوئی چیز اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک ہماراتھم نہ ہو۔ اب مزدلفہ سے پھر واپس مٹی آ و اور تمن دن یبال گزارو، اب یبال تمن دن کیوں گزاریں؟ یبال کیا کام ہے؟ یبال تمہارا کام سے کہ یبال مٹی میں تمن ستون ہیں جن کو جمرات کبا جا تا ہے، ہرآ دمی روزانہ تمن دن تک ان کوسات سات کنگریاں مارے۔ ذرا اس مل کوعقل و خرد کی ترازو میں تول کردیکھوتو ہے کل فنول اور بیکارنظر آ ہے گا، اس مل کوعقل و خرد کی ترازو میں تول کردیکھوتو ہے کل فنول اور بیکارنظر آ ہے گا، گزشتہ سال پچیس لاکھ انسان تین دن کی گزشتہ سال پچیس لاکھ انسان تین دن کی تک مئی میں پڑے ہوئے ہیں جن پر کروڑ دی اور اربوں رو پے خرج ہور ہے کہ میں ان جمرات کوسات سات کنگریاں ماروں، اجھے خاصے پڑھے کھے، تعلیم یافتہ ، معقول آ دمی ہیں، گرجس کود کھووہ ماروں، اجھے خاصے پڑھے کھے، تعلیم یافتہ ، معقول آ دمی ہیں، گرجس کود کھووہ ماروں، اجھے خاصے پڑھے کھے، تعلیم یافتہ ، معقول آ دمی ہیں، گرجس کود کھووہ ماروں، اجھے خاصے پڑھے کور با ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہور ہا ہے کہ میں کنگریاں ڈھونڈ تا پھر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہور ہا ہے کہ میں کنگریاں ڈھونڈ تا پھر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہور ہا ہے کہ میں کنگریاں ڈھونڈ تا پھر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہور ہا ہے کہ میں کنگریاں ڈھونڈ تا پھر رہا ہے اور پھران جمرات کو مارکر خوش ہور ہا ہے کہ میں

### نے بیٹل پوراکرلیا۔ ہماراتھم سب پرمقدم ہے

کیا یہ کاری ارنے کا عمل ایسا ہے جس پر اربوں روپیہ خرج کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی کام میں عقل و خرد کی بات نہیں، جب ہمارا تھم آ جائے تو وہی کام جس کوتم و ہوائی سمجھ رہے تھے، وہی عقل کا کام بن جا تا ہے، جب ہمارا تھم آ گیا کہ ان پھروں کو ماروتو تہمارا کام یہ ہے کہ مارو، اس میں تہمارے لئے اجر و ثواب ہے، اس عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تہمارے درجات بلتد کر رہے ہیں۔ لبذا ہم نے اپنے ولوں میں عقل و خرو کے جو بت تغیر کے ہوئے ہیں، اس ج کی عباوت کے ذریعہ قدم پر اللہ تعالیٰ ان بتوں کو تو ڈر رہے ہیں اور یہ بتارہ ہیں کہ ان بتوں کو تو ڈر رہے ہیں اور یہ بتارہ ہیں کہ ان بتوں کو تو ڈر رہے ہیں اور یہ بتارہ ہیں کہ ان بتوں کو تو ڈر رہے ہیں اور یہ بتارہ ہیں کہ ان بتوں کو تو ڈر ہے ہیں اور یہ بتارہ ہیں کہ ان بتوں کو تو ڈر ہے ہیں اور یہ بتارہ ہیں کہ ان بتوں کو تو ڈر ہے ہیں کہ اس کا نامت میں کوئی چیز قابل میں متا ہے تو وہ ہمارا تھم ہے، جب ہمارا تھم آ جائے تو وہ تھم عشل میں آ کے تو، تعہیں اس تھم کے آ کے سر جمکانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، یور ے جی کہ ان بیور کی تو کہ کے اندر یہ بی تربیت و کی جارہی ہے۔

ای وجہ سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جج کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کدا گرکوئی مخض جے مبرور کر کے آتا ہے تو وہ ایسا محنا ہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے آج وہ اینے مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔اللہ تعالی نے اس محبادت کا بیمقام رکھا ہے۔

### ج کس پرفرض ہے؟

یہ جج کس پر فرض ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس آ ہے۔ میں بیان فرمایا جو امیمی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْهَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلاًّ

یعنی اللہ کے لئے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا تج کریں اور یہ ہرائ شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو، لینی اس کے پاس استے پہیے ہوں کہ وہ سواری کا انظام کر سکے۔ فقہاء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے ذریعہ وہ تج پر جاسکے اور وہاں بح کے دوران اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر سکے اور اپنے بیجھے جو اہل وعیال ہیں، واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، ایسے شخص پر جج فرض ہوجاتا ہے۔

لیکن آج کل لوگوں نے جج کرنے کے لئے اپنے اوپر بہت ی شرطیں عائد کر میکی ہیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ان کے بارے میں آئندہ جعدانشا واللہ تفصیل ہے عرض کرونگا۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْمُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ





**T** 

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم مکشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدتمبر: ۱۴

### بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# ج میں تاخیر کیوں؟

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ بُنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَئَاتِ ٱعْمَالِنَا ـ مَنُ يُهْدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلا َ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شِيرِيُكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَلَهِيُّنَّا وَهَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رُسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيُمًا كَنِيْرًا. أُمًّا بَعُدُا فَأَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمَٰنِ الرُّحِيْمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِيجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ (سورة العران آيت عه)

أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

### جج فرض ہونے پرفورأ اداكريں

بررگان محترم و برادران عزیز! گرشته جعد کوای آیت پر بیان کیا تھا، اس
آیت بی اللہ جل شاند نے جی کی فرضیت کا ذکر فر بایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں پر واجب ہے کہ جو محض بیت اللہ تک جانے کی
استطاعت رکھتا ہو، وہ جی کرے۔ یہ جی ارکان اسلام میں سے چو تھا رکن ہا ور
صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے۔ اور
جب یہ جی فرض ہو جائے تو اب تھم یہ ہے کہ اس فریضے کو جلد از جلد ادا کیا
جب یہ جی فرض ہو جائے تو اب تھم یہ ہے کہ اس فریضے کو جلد از جلد ادا کیا
جائے، بلا وجہ اس جی کومو فرکر تا درست نہیں، کیونکہ انسان کی موت اور زندگی کا
جی جروسے بیں، اگر جی فرض ہونے کے بعد اور ادا گیا ہے پہلے انسان دنیا سے
چا جائے تو ہی بہت بردا فریضہ اس کے ذمے باتی رہ جاتا ہے، اس لئے جی فرض
ہو جانے کے بعد جلد از جلد اس کی ادا نیگی کی فکر کرنی جائے۔

### ہم نے مختلف شرا بط عائد کر لی ہیں

لیکن آج کل ہم لوگوں نے جج کرنے کے لئے اپنے اوپر بہت ی شرطیں عائد کرلی ہیں، بہت ی الی پابندیاں عائد کرلی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ 'بض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیوی مقاصد پورے نہ ہو جا کیں مثلاً جب تک مکان نہ بن جائے یا جب تک بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جا کیں مثلاً جب تک بیٹیوں کرنا چاہئے۔ بیدخیال بالکل غلط شادیاں نہ ہو جا کیں ، اس وقت تک بچ نہیں کرنا چاہئے۔ بیدخیال بالکل غلط ہے ، بلکہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ اس کے ذریعہ بچ ادا کرسکے یا اس کی ملکست ہیں سونا اور زیور ہے اور وہ اتنا ہے کہ اگر اس کو وہ فروخت کر وے تو اس کی رقم اتنی وصول ہو جائے گی جس کے ذریعہ بچ ادا ہو جائے گا، البذائج فرض ہو جائے کے بعداس کو کسی جیز کے انظار کرنے کی ضرورت نہیں۔

### مج مال میں برکت کا ذریعہ ہے

البذیر سوچنا کہ ہمارے ذے بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادی کرنی ہے، آگریر تم ہم جج میں صرف محدیں گے تو ان کاموں کے لئے رقم کہاں سے آئے گی؟ بیسب نفول خیالات اور نفنول سوچ ہے، اللہ تعالی نے اس جج کی خاصیت بیر کمی ہے کہ اللہ تعالی کے نفنل و کرم سے جج ادا کرنے کے نیچ میں آج کی خاصیت کوئی شخص مفلس نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

#### لِيَشْهَدُوا مَنا فِعَ لَهُمْ \_ (سورة الْحُ: آيت ١٨)

یعنی ہم نے جج فرض کیا ہے، تا کہ اپنی آئھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے ان کے لئے جج کے اندر رکھے ہیں۔ بچ کے بے شار فائدے ہیں، ان کا اصاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک فائدہ بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق

### میں برکت عطافر ہادیتے ہیں۔ آج تک حج کی وجہ ہے کوئی فقیر نہیں ہوا

تج بیت اللہ کا سلم بزاروں سال ہے جاری ہے، آج تک کوئی ایک انسان بھی ایانہیں طے گا جس کے بارے بیں بید کہا جاسکے کہ اس شخص نے چونکہ اپنے پہنے بچ پرخرچ کر دیے تھے، اس وجہ سے بیمفلس اور فقیر ہوگیا۔ البتہ ایسے ہے شارلوگ آپ کوملیں مے کہ جج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دزق بی برکت عطافر مائی اور وسعت اور خوشحالی عطافر مائی ، البذا بی خیال بالکل غلا ہے کہ جب تک ونیا کے فلال قلال کام سے فارغ نہ ہو جا کیں ، اس وقت تک جج نہیں کریں مے۔

### حج کی فرضیت کیلئے مدینه کا سفرخرج ہونا بھی ضروری نہیں

چونکہ مدینہ منورہ کا سفر ج کے ارکان میں سے نہیں ہے اور فرض و
واجب بھی نہیں ہے، اگر کوئی فخص کہ کمرمہ چاکر ج کر لے اور مدینہ منورہ نہ
جائے تو اس کے ج میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ
مدینہ منورہ کی حاضری عظیم سعادت ہے، اللہ تعالی ہرمؤمن کو عطا فرمائے اور
سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدی پر حاضر ہوکر سلام عرض کرنے ک
تو نیتی عطا فرمائے۔ آمین۔ لہذا چونکہ مدینہ منورہ کا سفر ج کے ارکان میں سے
نہیں ہے، اس لئے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کمی فخص کے پاس استے ہیے
نیس ہے، اس لئے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کمی فخص کے پاس استے ہیے
نیس کہ وہ کہ کمرمہ جاکر جج تو اوا کرسکتا ہے لیکن مدینہ منورہ جانے کے چیے فیوں

ہیں، تب ہمی اس سے ذھے ج فرض ہے، اس کو چاہئے کہ ج کر کے مکہ کرمہ ہی ہے واپس آ جائے، حالانکہ حضور اقدس حلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری ایس قطیم تعت ہے کہ انسان ساری عمراس کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ لہذا یہ خیال کہ اس جج کوفلال کام ہونے تک مؤ قرکردیا جائے، یہ خیال ورست نہیں۔ والدین کو پہلے جج کرانا ضروری نہیں

بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ جب تک ہم والدین کو حج نہیں کرا دیں ہے، اس وفت تک ہمارا جج کرنا ورست نہیں ہوگا۔ بید خیال اتنا عام ہوگیا ہے کہ کی لوكول في محمد سے يو جما كريس ج يرجانا جا بنا بول ليكن ميرے والدين في ج منہیں کیا الوگ بھے یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین کے جے سے پہلےتم ج کرلو مے تو تہارا ج تول نہیں ہوگا۔ بیمن جہالت کی بات ہے، ہرانان پر اس کا فریضہ الگ ہے، جیے والدین نے امر نمازنہیں پڑھی تو بیٹے سے نماز سا تطانیس ہوتی، بیٹے سے اس کی تماز کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور مال باب سے ان کی تمازوں کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ یہی معاملہ ج کا ہے، اگر ماں باب يرج فرض نبيس ب توكوئى حرج نبيس، أكروه ج يرنبيس مح توكوئى بات مہیں الیکن اگر آب ہر جج فرض ہے تو آب کے لئے جج پر جانا ضروری ہے اور میکوئی ضرومی تبیس کہ پہلے والدین کو جج کرائے اور پھرخود کرے ، بیسب خیالات غلط ہیں، ہرانسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے اعمال کا مکلف ہے، اس کواینے اعمال کی فکر کرنی جاہئے۔

#### مج نه کرنے پرشدیدوعید

ہم میں ہے بہت ہے سلمان ایسے ہیں جو ذاتی ضروریات اور ذاتی کاموں کی خاطر لیے لیے سفر کرتے ہیں، یورپ کا سفر کرتے ہیں، امریکہ اور فرانس اور جاپان کا سفر کرتے ہیں، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دیدیں، یہ بردی محرومی کی بات ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فخص کے لئے بردی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جج نہ کرے، چنا نچہ آپ نے ایک مدیث میں استطاعت ہونے کے باوجود جج فرض ہوگیا ہواور پھر بھی وہ جج کے بغیر مرجائے تو ارشاد فرمایا کہ جس فخص پر جج فرض ہوگیا ہواور پھر بھی وہ جج کے بغیر مرجائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا لھرائی ہوکر مرے دلہذا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا لھرائی ہوکر مرے دلہذا میں حالمہ اتنا سعولی نہیں ہے کہ انسان اس جج کے فرایشے کو ثلاتا رہے اور بیسو چنا مرے کہ جب فرصت اور موقع ہوگائی جج کہ لیس مے۔

### بیٹیوں کی شادی کے عدر سے حج مؤخر کرنا

یعض لوگ یہ بیضتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، جب تک بیٹیوں
کی شادیاں نہ ہوجا کیں، اس وفت تک جج نہیں کرنا، لہذا پہلے بیٹیوں کی شادی
کریں سے پھر جج کریں ہے۔ یہ بھی بیکار بات ہے، یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے
کوئی شخص یہ کہ جب بیٹی کی شادی ہوجائے گی تلاس کے بعد نماز پڑھوں گا۔
بھائی! اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عاکد کیا ہے وہ فریضہ ادا کرنا ہے، وہ کسی اور بات
پر موقوف نہیں۔

### جے سے مہلے قرض ادا کریں

البتہ جج ایک چیز پر موقوف ہے، وہ یہ کہ اگر کمی شخص پر قرضہ ہے تو قرض کو اوا کرنے کی انلہ تعالی نے بڑی شخت تاکید فرمائی ہے کہ انسان کے اوپر قرض نہیں رہنا چاہئے، جلداز جلد قرض کو اوا کرنا چاہئے۔ جلداز جلد قرض کو اوا کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سے کام جج پر مقدم کرر کھے ہیں، مثلاً پہلے میں اپنا مکان بنالوں یا پہلے مکان خریدلوں، یا پہلے مقدم کرر کھے ہیں، مثلاً پہلے میں اپنا مکان بنالوں یا پہلے مکان خریدلوں، یا پہلے گاڑی خریدلوں، یا پہلے گاڑی خریدلوں، یا پہلے گاڑی خریدلوں، چرجا کر جج کرلونگا، اس کی شریعت ہیں کوئی اصل نہیں۔ جج کہلئے برد معا یے کا انتظار کرنا

بعض لوگ بیسوچے ہیں کہ جب بڑھایا آجائے گا تو اس وقت ج کریں گے، جوانی ہیں ج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہوجا کیں گے اور مرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت ج کرلیں گے۔ یادر کھے! یہ شیطانی دھوکہ ہے، ہروہ فخص جو بالغ ہوجائے اور اس کے پاس اتن استطاعت ہو کہ وہ ج اداکر سکے تو اس پر ج فرض ہوگیا اور جب ج فرض ہوگیا تو اب جلداز جلداس فریضے کو انجام دینا واجب ہے، بلا وجہ تا خیر کرنا جائز تہیں، کیا پید کہ بڑھا ہے تک وہ زندہ بھی رہے گا یا تہیں۔ بلکہ ورحقیقت ج تو جوانی کی عباوت ہے، جوانی ہیں آ دی کے تو کی مضبوط ہوتے ہیں، وہ تکدرست ہوتا ہے، اس وقت وہ ج کی مشقت کو آسانی کے ساتھ ہرداشت کرسکتا ہے، انبزایہ بھنا کہ بڑھا ہے ہیں ج کریں گے، یہ بات درست

نہیں۔

### مج فرض ادانه کرنے کی صورت میں وصیت کردیں

یہاں بیسکد بھی عرض کردوں کداگر بالفرض کوئی تخفی جج فرض ہوجانے کے باوجودا پی زندگی جی ادانہ کرسکا تو اس پر بیفرض ہے کہ وہ اپی زندگی جی بیں بید وصیت کرے کہ اگر جی زندگی جی بی جج فرض ادا نہ کرسکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے ہے کی کومیری طرف سے جج بدل کے لئے بھیجا جائے۔ کیونکہ اگر آپ بیہ وصیت کر دیں سے تب تو آپ کے وارثین پر لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے جج بدل کرائیں ورنہیں۔

### ج صرف ایک تهائی مال سے ادا کیا جائیگا

اور وارثین پہنی آپ کی طرف سے جج بدل کراتا اس وقت لازم ہوگا جب جج کا پوراخر چرآ پ کے پورے ترکے کے ایک تہائی کے اندرآ تا ہو۔ مثلاً فرض کریں کہ جج کا خرج ایک لاکھ روپے ہے اور آپ کا ترکہ تین لاکھ روپ بنا ہے یا اس سے زیادہ، تو اس صورت میں یہ وصبت نافذ ہوگی اور ورثا، پر لازم ہوگا کہ آپ کی طرف سے جج بدل کرائیں، لیکن اگر جج کا خرج ایک لاکھ روپے ہے اور آپ کا پورا ترکہ تین لاکھ سے کم ہے تو اس صورت میں ورثاء پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ آپ کی طرف سے تج بدل ضرور کرائیں، کیونکہ شریعت کا یہ لازم نہیں ہوگا کہ آپ کی طرف سے تج بدل ضرور کرائیں، کیونکہ شریعت کا یہ اسول ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے، اس مال پر ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض الموت طاری نہیں ہو جا تا ،ہم اس مال کو

جس طرح جا بی استعال کریں، لیکن جیسے ہی مرض الموت شروع ہو جاتا ہے،
اس وفت اس مال پر سے ہمارا اختیار ختم ہوجاتا ہے اور یہ مال وارثوں کا ہوجاتا
ہے البتداس وفت صرف ایک تہائی مال کی صد تک ہمارا اختیار باتی رہ جاتا
ہے۔

### تمام عبادات كافديه ايك تهائى سے ادا ہوگا

ابندا اگر ہمارے ذے نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کا فدیدای ایک تہائی ہے اوا ہوگا، اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں کا فدید بھی ای ایک تھائی ہے اوا ہوگا، اگر زکو قاباتی رہ گئی ہے تو اس کی اوا یکی بھی ای ایک تہائی ہے اوا ہوگا، اگر زکو قاباتی رہ گئی ہے تا اس کی اوا یکی بھی ای ایک تہائی ہے اوا ہوگا اور ایک تہائی ہے ہوگی، اگر جج رہ گیا ہے تو وہ بھی ای ایک تہائی ہے اوا ہوگا اور ایک تہائی ہے باہر کی وصیت وارثوں کے ذمتہ لازم نہیں ہوگی۔ اس لئے زندگی ہیں جج اوا نہ کرنا ہوا خطرنا ک ہے، کیونکہ اگر ہم وصیت بھی کر جا کی کہ ہمارے مال سے بچ اوا کرا دیا جائے لیکن ترکہ اتنا نہ ہوجس کے ایک تہائی ہے بچ اوا ہو سکے نوان کے اوا کرا دیا جائے ایکن ترکہ اتنا نہ ہوجس کے ایک تہائی ہے بچ اوا ہو سکے تو ان کے ذمی اور اگر بچ نہ کرا کی تو ان کو آخرے کرا ویں تو بیان کا جم پراحسان ہوگا اور اگر بچ نہ کرا کیس تو ان پر آخرے میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔

#### ج بدل مرنے والے کے شہرے ہوگا

بعض لوگ ج بدل کراتے وقت بیسو چتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کراچی سے ج بدل کرائیں مے تو ایک لکھ کا خرج ہوگا، اس لئے ہم مکہ مکرمہ میں ہی کسی کو پہنے دیدیں ہے، وہ وہ ہیں ہے ج اوا کر لے گا۔ یاد رکھے! اس بارے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ شدید مجوری کے بغیراس طرح ج بدل اوا نہیں ہوتا، اگر ہیں کراچی ہیں رہتا ہوں اور میرے ذھے ج فرض ہے تو اگر ہیں کسی کواپی طرف ہے ج بدل کے لئے بھیجوں تو وہ بھی کراچی ہے جانا چا ہے، یہ بین کرسکتا کہ کہ محرمہ ہے کسی کو گڑا کر دوسور دیے ہیں ج کرالیا، چونکہ میں کراچی ہیں رہتا ہوں،اس لئے میرے وطن ہے ہی ج بدل ہوگا، مکہ مرمہ سے نہیں کراچی ہیں رہتا

### عذرمعقول کی وجہ سے مکہ سے حج کرانا

یاور بات ہے کہ ایک آوی دنیا ہے چلا گیا اور اس نے ترکہ بالکل نہیں جھوڑا، اب اس کے ورٹاء نے سوچا کہ اور پھونہیں بوسکتا تو کم از کم اتا ہو جائے کہ سی کو مکہ مرسد بی ہے بھیج کر اس کی طرف ہے جج کرا دیں ۔ تو قانون کے اشہار ہے تو وہ جج بدل نہیں ہوگائیکن اللہ تعالی اپنے فضل ہے تبول کرلیں تو یہ ان کا کرم ہے اور نہ ہونے ہے یہ صورت بہرحال بہتر ہے۔ لیکن المول اور قانون وہ ی ہے کہ جس تھنس کے ذہبے جج واجب ہے، تج بدل والے کوائ شخص کے شہرے جانا جا ہے۔

### قانونی پابندی عذر ہے

آج کل یہ حال ہے کہ مج کرنا اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ مج کرنے پر بہت ساری قانونی اور سرکاری پابندیاں عائد جیں، مثلاً بہلے ورخواست دو پھر قرنہ اندازی میں نام آئے وغیرہ۔ لہذا جب کسی شخص پر حج فرض ہو کیا اور اس نے جج پر جانے کی قانونی کوشش کرلی اور پھر بھی نہ جاسکا تو وہ اللہ تعالی کے یہاں معذور ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرے اور جج پر جانے کے جانے قانونی ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرے، لیکن آ دی ہاتھ پر ہاتھ درکھ کر بیٹھ جائے اور جانے کی فکر ہی نہ کرے تو بیر گناہ کی بات ہے۔ جج کی لذّت ہجے ادا کرنے سے معلوم ہوگی

جب آپ ایک مرتبہ فی کرے آکیں گے تو اس دفت آپ کو پہ چلےگا
کہ اس عبادت میں کیا جاشی ہے؟ کیسی لذت ہے؟ اللہ تعالی نے اس عبادت
میں بجیب بی کیف رکھا ہے۔ فیج کے اندر سارے کام عقل کے خلاف بیں اللہ تعالی نے اس عبادت میں عشق کی جوشان رکھی ہے، اس کی وجہ ہے اس عبادت کی خاصیت ہے ہے کہ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی مجت، اس کی عبادت کی خاصیت ہے ہے کہ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی مجت، اس کی عظمت، اس کے ماتحد عشق انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ فیج سے دو آئ مال کے بیت سے پیدا ہوا۔ سے دالیس آتا ہے تو ایسا ہوجاتا ہے جسے وہ آئ مال کے بیت سے پیدا ہوا۔ سے دالیس آتا ہے تو ایسا ہوجاتا ہے جسے وہ آئ مال کے بیت سے پیدا ہوا۔

اور جب، آوی ایک مرتبہ جج کرکے واپس آتا ہے تو اس کی پیاس اور زیادہ بوھ جاتی ہے اور پھر بار بار جانے کو دل چاہتا ہے، اللہ تعالی نے بار بار جانے پرکوئی پابندی بھی نہیں لگائی، فرض تو زعرگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن دوباھ جانے پرکوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی موقع ہو، آ دی نفلی جج پر جاسکتا ہے۔ مگر اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا میا ہے کہنا عبادتوں کی وجہ ہے کسی

# جج كيلي سودى معامله كرنا جائز نهيس

ای طرن اگراسپانسرشپ کے تخت جج کی درخواست وی ہوتو اس کے لئے باہر سے ڈرافٹ منگوایا جاتا ہے، بعض لوگ یہاں سے خرید لیتے ہیں جس کے نتیج میں سودی معاملہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اب جے نفل کے لئے سودی معاملہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اب جے نفل کے لئے سودی معاملہ کرنا ہی کوئی مخجائش نہیں۔

# جج نفل کے بجائے قرض ادا کریں

ای طرح ایک شخص کے ذمے دوسروں کا قرض ہے تو قرض کی ادائیگی انسان پرمقدم ہے، اب وہ مخص قرض تو ادانہیں کررہا ہے لیکن ہرسال جج پر جلرہا ہے، کویا کہ فرض کام کو جھوڑ کرنفل کام کی طرف جارہا ہے، بیجرام اور تاجائز

-4

# جج نفل کے بجائے نان ونفقہ ادا کریں

ای طرح ایک مخص خود تو نفلی جج اور نفلی عمرے کر رہا ہے، جبکہ محمر والوں کو اور جن کا نفقہ اس مخص پر واجب ہے ان کو نفقہ کی تنگی ہو رہی ہے، بیسب کام ناجائز ہیں بیا فراط ہے۔

بلکدا گرکسی شخص کو بیمسوس ہو کہ فلال کام بیں اس ونت خرج کی زیادہ ضرورت ہے تو السی صورت بی نفلی جج اور نفلی عمرے کے مقالبے بیں اس کام پر خرج کرنا زیادہ باعث نواب ہے۔

# حضرت عبدالله بن مبارك كالحج نفل جهور نا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے او نے درجے کے محدثین اور فتہاء میں سے ہیں اورصوفی بزرگ ہیں، یہ ہرسال جج کیا کرتے ہے، ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ جج پر جا دے تھے تو رائے میں ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، بستی کے قریب ایک کوڑے کا ڈھر تھا، ایک پی بستی سے کا رہوا، بستی کے قریب ایک مردار مرفی پڑی ہوئی تھی، اس بی نے اس مردار مرفی کو اٹھا یا اور جلدی سے ایک مردار مرفی پڑی ہوئی تھی، اس بی نے اس مردار مرفی کو اٹھا یا اور جلدی سے ایٹ مردار مرفی کو اٹھا مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دکھے کر بڑا تجب ہوا کہ سے بی ایک مردار مرفی کو اٹھا کر لے جارہی ہے، چنا نچہ آ یہ نے آ دی بھیج کر اس بی کی کو بلوایا کہ تم اس مردار مرفی کو اٹھا کر لے جارہی ہے، چنا نچہ آ یہ نے آ دی بھیج کر اس بی کی کو بلوایا کہ تم اس مردار مرفی کو کہ مرفی کو کیوں اٹھا کر لے گئی ہو؟ اس بی نے تو اب دیا کہ بات دراصل سے ب

کوئی راستہ اس کے سوانہیں ہے کہ ہم اس مردار مرخی کو کھالیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رجمۃ اللہ علیہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ہم جج کا بیہ سفر ملتوی کرتے ہیں اور تمام ساتھیوں سے فرایا کہ اب ہم جج پرنہیں جا کیں ہے، جو پیسہ ہم جج پر فرج کرتے ، وہ پیسہ ہم اس ستی کے لوگوں پر فرج کریں ہے، ایک سال کی بھوک بیاس اور ان کی فاقہ کشی کا سد باب ہو سکے۔

## تمام عبادات ميں اعتدال اختيار كريں

ابندا یہ بیس کے ہمیں تج کرنے اور عمرہ کرنے کا شوق ہوگیا ہے، اب ہمیں اپنا میشوق پورا کرنا ہے، جا ہے اس کے نتیج میں شریعت کے دوسرے تقاضے نظرا نداز ہو جا کیں۔ بلکہ شریعت نام ہے تو ازن کا، کہ جس وقت میں اور جس جگہ میں جو ہم سے مطالبہ ہے، اس مطالبے کو پورا کریں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت میں زیادہ وقت میں از یادہ خیرے مال کا زیادہ سجے مصرف کیا ہوسکتا ہے جس کی اس وقت میں زیادہ ضرورت ہے؟ نظی عبادتوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ الله تعالی ایپ فضل و کرم ہے جھے اور آ پ کو جج کے انوار و برکات عطا فرمائے اور آیئ رضا کے مطابق اس کو تیول فرمائے۔ آ مین۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيثَ

000



مقام خطاب: جامع مسجد بیت المکرّم محلفن اقبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدنمبر: ۱۲

www.besturdubooks-net

## بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# محزم اور عاشوراء كى حقيقت

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحُمَٰدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور ٱنُّفُسِنَا وَمِنُ سَيَئَاتِ آعُمَالِنَا۔ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِّلُهُ فَلا عَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَوِيُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا. أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرُّحِيْمِ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتنْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ مِنْهَا آرْبَعَةٌ حُرُمٌ.

(سورة التوبية : آيت ٣٧)

أمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمداللهِ ربّ العالمین

#### حرمت والامهينه

بررگان محرم اور برادران عزیر! آج محرم کی ساتوی تاریخ ہے اور تین دن کے بعد انشاء اللہ تعالی عاشوراء کا مقدی دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تمیں ون اللہ تعالی کے بیدا کئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شاخہ نے اپنے نفٹل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطلم فرمائی ہے اور ان ایام میں کھی محصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہید بھی ایک ایسا مہید ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہید قرار ویا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے مماسے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے ہے۔ جو آیت میں ان آپ کے مماسے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے یہ بتلا دیا کہ چار مینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہید ہے۔

#### عاشوراءكا روزه

خاص طور پر بحرم کی وسویں تاریخ جس کو عام طور پر ' عاشوراء' کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں ' وسوال دن' سے دن اللہ تعالی کی رحمت و برکمت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تنے، اس وقت تک ' عاشوراء' کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر قرض قرار دیا گیا تھا، بعد

میں جب رمضان کے روز نے فرض ہو مجے تو اس وقت عاشوراء کے روز ہے کی فرمنیت منسوخ ہوگئی، لیکن حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کو منت اور مستحب قرار ویا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے بچھلے ایک سال کے ممناہوں کا گارہ ہو جائے گا۔ عاشوراء کے روز ہے کی اتن بڑی فضیلت آ پ نے بیان فرمائی۔

#### " بیم عاشوراء 'ایک مقدّس دن ہے

بعض لوگ یہ بیضتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی دجہ یہ ہے کہ اس دن ہیں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدی نوا ہے حفرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس شہادت کے پیش آنے کی دجہ سے عاشوراء کا دن مقدی اور حرمت والا بن عمیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں، خود حضور اقدی سلم کے عہد مبارک ہیں عاشوراء کا دن مقدی دن سمجھا جاتا تھا اور آپ علیہ کے اس کے عہد مبارک ہیں عاشوراء کا دن مقدی دن سمجھا جاتا تھا اور آپ علیہ کے اس کے بارے ہیں احکام بیان فرائے تھے اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حرمت اس واقعہ کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت حرمت اس واقعہ کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت

کی ولیل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو شہادت کا مرتبداس دن میں عطا فر مایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہر حال! بید عاشوراء کا دن ایک مقدس دن ہے۔

### اس دن کی فضیلت کی وجوہات

اس دن کے مقدی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جائے
ہیں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دھوں پر کیا نفیلت دی ہے؟ اور اس دن
کا کیا مرجہ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جائے ہیں، ہمیں تحقیق میں پرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشوراء کا دن تھا، جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خطی میں اتری تو وہ عاشوراء کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے گزار بنایا تو وہ عاشوراء کا دن تھا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے گزار بنایا تو وہ عاشوراء کا دن تھا اور تیا مت بھی عاشوراء کے دن قائم ہوگ۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیا و نہیں ، کوئی صحح یہ باتیں ان کی کوئی اصل اور بنیا و نہیں ، کوئی صحح میں مشہور ہیں لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیا و نہیں ، کوئی صحح میں اس کی تھے۔

# حضرت موی علیه السلام کوفرعون سے نجات ملی

صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور پھر حضرت موی علیہ السلام دریا کے کنارے پر پینچ گئے اور

چھے سے فرعون کا تشکر آگیا تو اللہ تعالی نے اس وقت حضرت موی علیہ السلام کو تھم دیا کہ اپنی لاقی دریا کے بانی پر ماریں ، اس کے بیتے میں دریا میں بارہ رائے بن محے اور ان راستوں کے ذریع جضرت موی علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا می اور اس نے دریا میں خشک کے پار چلا می اور اس نے دریا میں خشک راست و کھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا میا، لیکن جب فرعون کا پورالشکر دریا کے راست و کھے تو وہ بانی مل میا اور فرعون اور اس کا پورالشکر غرق ہوگیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن چیش آیا، اس کے عارب میں ایک روایت موجود ہے جونسبتا کی میں ہونے یہ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں، ان کے عاشوراء کے دن میں ہونے یہ کوئی اصل اور بنیا ونہیں۔

#### فضیلت کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں

جیدا کہ بیں نے عرض کیا کہ اس حقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ

کس وجہ سے اللہ تعالی نے اس ون کو نصیلت بخشی؟ بلکہ بیسب اللہ جل شانہ

کے بنائے ہوئے ایام ہیں، وہ جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں

کے بنائے ہوئے لئے منتخب فرما لیتے ہیں، وہ بی اس کی حکمت اور مصلحت کو جانے

والے ہیں، ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماوراء بات ہے، اس لئے اس

بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

#### اس روزسنت والے کام کریں

البت اتنى بات ضرور ہے كہ جب اللہ تعالى نے اس دن كو ابنى رحمت اور بركست كے زول كے لئے نتخب كرليا تو اس كا تقدس بيہ ہے كہ اس دن كو اس كام ميں استعمال كيا جائے جو كام نبى كريم صلى الله عليه وسلم كی سنت سے تابت ہو يا سفت كے طور براس دن كے لئے صرف ايك علم ديا ميا ہے كہ اس ون روز و ركھا جائے۔ چنا نچه ايك صديث ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اس دن ميں روز و ركھنا كر شتہ ايك سال كے منابول كا كفارہ ہو جائے گا۔ بس ايد ايك علم سفت ہے ، اس كى كوشش كرنى چاہئے كہ الله تعالى اس كى توفيق عطاء فرمائے۔ آئيں۔

# یہود بول کی مشابہت سے بچیں

اس دن روز و رکھتے ہیں اور یہودی ہمی اس دن روز و رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بلکی کی مشابہت پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے اگر ہیں آئدہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکداس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، ۹ رمحرم یا ۱۱ رمحرم کا روزہ ہمی رکھوں گا تا کہ یہود یوں کے ساتھ مشابہت ختم ہوجائے۔

# ایک کے بجائے دوروز ہے رکھیں

لیکن ایک سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضورا قدی ملی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور آپ علیہ کواس پھل کرنے کی نوبت نہیں ہی۔ لیکن چوکہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشا و فرمادی تھی، اس لئے محاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور ۹ رمحرم یا ۱۱رمحرم کا ایک روزہ اور الماکر رکھا اور اس کومتحب قرار ویا اور تنہاء عاشوراء کے روزہ رکھنے کو حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشی میں کروہ تر کی اور خلاف اولی قرار ویا ہی لین اگر کوئی شخص ارشاد کی روشی میں کروہ تر کی اور خلاف اولی قرار ویا ہی لین اگر کوئی شخص صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو وہ محمناہ گارنیس ہوگا بلکہ اس کو عاشوراء کے دن روزہ کا ثواب ملے گالیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابش دوروز سے رکھنے کی تھی ، اس لئے اس خوابش کی شخیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملکم کو وروز ہے رکھنے کی تھی ، اس لئے اس خوابش کی شخیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور

### عباوت میں بھی مشایہت نہ کریں

رسول الندسلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق اور ماتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ اونی مشابہت ہمی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے پیندئیس فر مائی، حالانکہ وہ مشابہت کی برے اور ناجائز کام میں نہیں ہتمی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جوعبادت وہ کر رہے ہیں، ہمی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ عبالی نے اس کو بھی پیند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لئے کہ الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو وین عطا فرمایا ہے، وہ سارے ادیان سے متاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے متاز ہونا چاہئے، اس کا طرز عمل، اس کی چال فرحال، اس کی وضع قطع، اس کا سرایا، اس کے اعمال، اس کے وہائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہائی۔ وہائی وہائے۔ چنانچہ اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے متاز ہونی چاہئے۔ چنانچہ احاد یہ میں دینور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احاد یہ میں دینور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احاد یہ میں میں دینور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احاد یہ میں میں دینور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احاد یہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کی وہ مثلا المرایا:

خَالَفُوا الْمُشْرِكِين ـ

(صحيح بخارى، كتاب اللباس، باب في العمالم)

یعنی مشرکین جواللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کوشریک ٹھیرائے ہیں، ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔

# مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں سے ہے

جب عبادت کے اندراور بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت بندنہیں فرمائی تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں نو بیکنی مُری بات ہوگی۔ اگر بیمشابہت جان ہوجے کر اس مقصد ہے اختیار کی جائے تا کہ میں ان جیبا نظر آوں ، نو بید کناہ کمیرہ ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَن تشبه بقوم فهومنهم . (ابو داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة)

جو شخص کمی توم کی مشابہت اختیار کرے، وہ اس توم کے اندر داخل ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لئے اختیار کرے تاکہ بیں ویجھنے بیں انگریز نظر آؤں تو یہ کناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر ول میں یہ نبیت نبیں ہے کہ میں ان جبیبا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کرلی تو یہ کروہ ضرور ہے۔ غیر مسلموں کی نقالی جھوڑ دیں

افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو اس تھم کا خیال اور پاس نہیں رہا، اپنے طریقہ کار بیں، وضع قطع بیں، لباس پوشاک بیں، اٹھتے بیٹھنے کے انداز بیں، کھانے پینے کے طریقوں بیں، زندگی کے ہرکام بیں ہم نے غیر سلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرلی ہے، ان کی طرح کا لباس بہن رہے ہیں، ان کی طرح کا کہاس بہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں،

ان کی طرح بین تین بندا کی برکام میں ان کی نقالی کو ہم نے ایک فیش بنالیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے میں میبودیوں کے ساتھ مشاہبت کو بیندنہیں فرمایا، اس سے سبق لمنا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسر سشعبوں میں غیر سلموں کی جو نقالی اختیار کررکھی ہے، خدا کے لئے اس کو چھوڑیں اور جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی نقالی کریں، ان لوگوں کی نقالی مست کریں جو روزانہ تمہاری پنائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم ان لوگوں کی نقالی مست کریں جو روزانہ تمہاری پنائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پرظم اور استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں، ان کی نقالی کرے آ خر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں دنیا میں ہمی ذات ہوگ اور کے آ خر تہیں رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آ خرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آ خرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

#### عاشوراء كےروز دوسرے اعمال ثابت تہيں

ببرحال! اس مشاببت سے بیختے ہوئے عاشوراء کا روزہ رکھنا بری فضیلت کا کام ہے۔ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا تھم تو برحق ہے، لیکن روزے کے علاوہ عاشوراء کے دن لوگول نے جوادراعمال اختیار کرر کھے ہیں، ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عاشوراء کے دن تھجڑا بکنا ضروری ہے، اگر تھجڑا نہیں پکایا تو عاشوراء کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس تتم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس تتم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے بیان فر مائی اور نہ ہی سحابہ کرائم نے اور تابعین نے اور بزرگان

# دین نے اس پڑمل کیا، صدیوں تک اس ممل کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ عاشوراء کے دن گھروالوں پر وسعت کرنا

ہاں ایک ضعیف اور کرور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھروالوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال میں ہیں، مثلاً اس کے بیوی ہی مقرکے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھاٹا کھلآ کے ورکھانے میں وسعت اختیار کر ۔ . . تو اللہ تعالی اس کی روزی میں برکت عطافر ما کمیں گے۔ یہ صدیث اگر چہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کو کی مضا نقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو نضیلت بیان کی گئی ہے، وہ انشاء اللہ عاصل ہوگی۔ لبندا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہئے، اس عاصل ہوگی۔ لبندا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہئے، اس کے آ کے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، ان کی کوئی اصل اور

# گناہ کرکے اپنی جانوں پڑظلم مُت کرو

قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر قرمایا ہے، اس جگہ پر ایک عجیب جملہ بیدارشاو فرما و یا کہ:

فَلا تَظُلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ \_

(سورة النوبة ١٠ يت٣٦)

یعن ان حرمت والے مبینوں میں تم اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مبینوں میں گنا ہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو۔ چوکہ اللہ تعالیٰ تو عالم النیب بیں، جانے تھے کہ ان حرمت والے مبینوں میں لوگ اپنی جانوں پرظلم کریں ہے اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پرعمل کرنا شروع کردیں ہے اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پرعمل کرنا شروع کردیں ہے، اس لئے فرمایا کہ اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔ ووسروں کی مجالس میں شرکت مرت کرو

شیعہ حفرات اس مبینے میں جو بکھ کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں ایکن بہت ہے اہل سنت حفرات بھی ایسی مجلسوں میں اور تعربی ایس میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور سکری تعریف میں آ جائے ہیں۔ قرآن کریم نے تو سانے کم دیدیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر کلم نہ کرو بلکہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے لئے روز و رکھتے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعا کی کرنے میں سرف کرد اور ان فضولیات سے اپنے آپ کو بیاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مبینے کی حرمت اور عاشوراء کی حرمت اور اپنی رضا کے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گر ار نے کی تو فیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے و آخور کر خو آنا آن الْحَدُمُدُ لِلْلَهِ وَ بِنِ الْعَالَمِیُنَ



www.besturdubooks.net

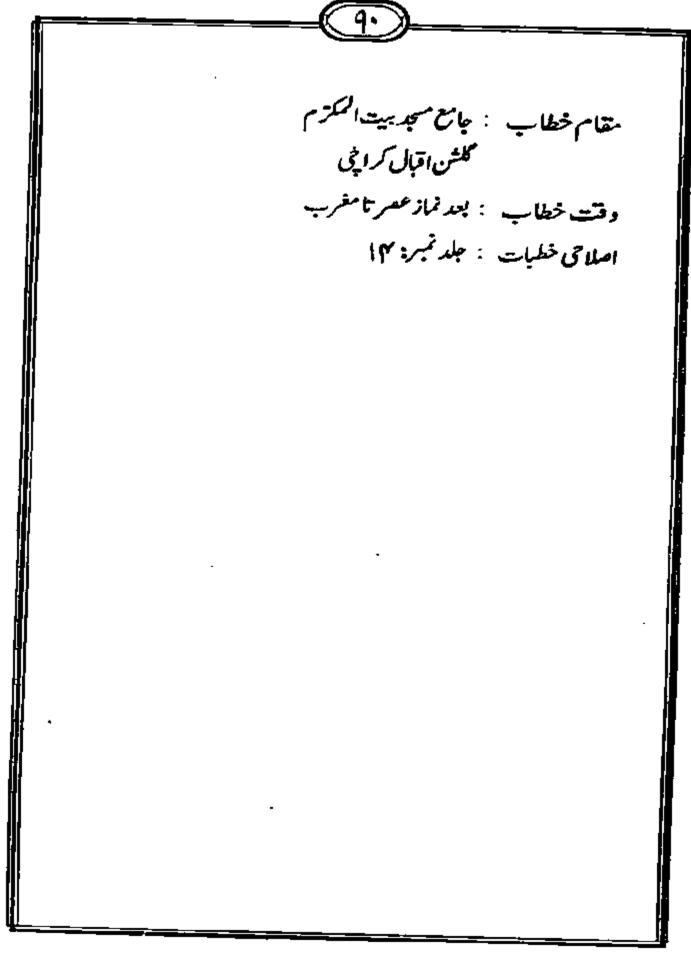

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# کلمہ طیتبہ کے نقاضے اور اللہ والول کی معیت

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحَمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ فَوْمُ لِللّهِ مِنْ فَوْمُ بِاللّهِ مِنْ فَوْمُ بِاللّهِ مِنْ شَيِئاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ هُومَلُ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ لا إلله إلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَبِينَنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّداً وَنَشِينَا وَمَوُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْدَابِهِ وَالْوَلْكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَيْثِرًا \_ اللّهُ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَيْمُولُ اللّهُ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَيْثِرًا \_ اللّهُ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَيْمُولُ اللّهُ وَاصْدَابِهِ وَالْولَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَيْمُولُ اللّهُ وَاصْدَابِهِ وَالْولَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاصْدَابِهِ وَالْولِكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَيْمُ اللّهُ اللّهُ وَاصْدَابُهُ وَالْمُ اللّهُ ا

#### أُمًّا يَعُدُ!

فَاعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِمَا يُهَا اللّهِ يُنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ () امنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والحمد لله ربّ العالمین۔

( سورة التوبية وآييت ١١٩)

#### بزرگانِ محترم اور برا درانِ عزيز!

آج اس مبارک بدرسد میں حاضر ہوکرا کی زیانہ وراز کی دلی تمنا پوری
ہورہی ہے، عرصہ دراز ہے اس مبارک درسگاہ میں حاضری کا شوق تھا اور
میرے مخدوم بزرگ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب تر ندی واست برکاتبم
العالیہ (اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، رحمۃ الله علیہ ) کی زیارت اوران کی صحبت
سے استفادہ کی غرض ہے بار بار یبال آئے کودل چا بتا تھا، لیکن مصرہ فیات اور
مشاغل نے اب تک مہلت نہ دی ، اللہ تعالیٰ کا فعنل و کرم ہے کہ آج یہ دیریہ
آرزواس نے پوری فر مائی ۔ یبال حاضری کا میرا اصل مقصد حضرت وامت
برکاتبم کی زیارت اوران کے تکم کی تعیل تھی ، جب میں یبال حاضری کا ارادہ کر

ہوگا اور ان سے خطاب کرنے کی نوبت آئے گی۔ ببرصورت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے حضرت مولانا کی زیارت ہے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے استے بڑے محمل کی تعلیم عطافر مائی جو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے وین کی طلب کی خاطر اس صحن میں جمع ہے۔

#### ان كاحس ظن سيا موجائے

میرے بزرگ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی ، انلہ تبارک و تعالیٰ ان کو و نیا اور آخرت کی کا میابیاں عطافر مائے اور ان کے فیوش ہے ہمیں مستفید فرمائے ، انہوں نے بچھ ناکارہ کے بارے بیس جو تعارفی کلمات ارشاد فرمائے ، وہ میرے لئے باعث شرم ہیں اور بیان کی شفقت ہے اور کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے بچھ ناکارہ کے بارے بیس ان خیالات کا اظہار فرمایا ، بیس سوائے اس کے اور کیا عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حسن ظن کو میرے حقرات سے بھی ای دُعاکی درخواست میرے حق بیس سچافر ما وے ، آپ حضرات سے بھی ای دُعاکی درخواست ہے۔

سوج رہا تھا کہ اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ حضرت مفتی عبدالشکور صاحب مظلم العالی ہے بھی پوچھا کہ کس موضوع پر میان کروں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں بیٹھنے کے بعد دل میں ایک بات آئی اور ای کے بارے میں چند مخترگذارشات آپ حضرات کی خدمت

#### می*ں عرض کر*وں گا۔

# میداللداورا کی رسول کھی محبت کا بتیجہ ہے

میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہے کہ چبروں پرمسرّت کے آثار ہیں، شوق و ذوق کے آثار ہیں، طلب کے آٹار ہیں۔ یہ آخر کیوں؟

د**ل میں** خیال پیدا ہوا کہ مجھ جبیبا ایک ناکار ہمفلس علم ہے عمل انسان ان کے سامنے بیٹیا ہے، اکثر حضرات وہ ہیں کہ جن سے اس سے مبلے ملاقات کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، لیکن آخر وہ کیا بات ہے کہ اک ان دیکھا شخص جس کو پہلے مجھی دیکھانہیں جمھی برتانہیں ، ایسے مخص کو دیکھنے کے لئے اتنا شوق و ذوق! اس كى بات سننے كے لئے اتنا ذوق وشوق! بير آخركيا بات ہے؟ ذہن میں بیآیا کہ میری حالت تو جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس كى اصلاح فرمائية اليكن جوطلب اور جوزوق وشوق لے كربيرالله كے بندے بیو محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس صحن کے اندر جمع ہوئے میں ، یہ ہم سب کے لئے اتن بروی سعادت اور اتن بروی خوش تصیبی کی بات ہے كداس كا بيان الفاظ سے نہيں بوسكتا۔ يدور حقيقت محبت ہے، الك مخص سے نہیں، ایک ذات ہے نہیں، یہ محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول محمر مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كي ، اس كي خاطر بيسب نظارے ديكھتے ميں آتے ہيں اور ميں سے نظارے آج پہلی مرتبہ نبیں و کمیور ہا ہوں ، اس ہے پہلے بھی ایسے ایسے مقامات

# پردیکھے ہیں جہاں اس کا کوئی تقسور ہمی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ کلمہ طبیتبہ نے ہم سب کو ملا و باہے

اللہ تیارک د تعالیٰ نے دنیا کے بہت ہے ملکوں میں جانے کا موقع فراہم ر مایا، ایسے ایسے گفرستانوں میں جہاں گفر کی ظلمت حیمائی ہوئی ہے، اند میرا حصایا ہوا ہے، الی الی جگہوں پر جو جاری زبان نہیں جانے، ایک جملہ ہم بولیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں کتے ، وہ اگر کوئی جملہ بولیں تو ہم اس کونہیں سمجھ سکتے ، لمکن ابھی گزشتہ سال بھے چین جانے کا اتفاق ہوا، آبادی کے لحاظ ہے دنیا کا ب سے بڑا ملک ہے اور وہاں ہر کا فر اور غیرمسلم آباد ہیں، نیکن وہاں پر اللہ کے مسلمان بندے بھی ہیں، وہاں جا کر پہلی یار سے بات محقیق ہے معلوم ہوئی کہ چین کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم از کم آٹھ کروڑ ہے۔ جب گاؤں اوردیہات میں یہ اطلاع مپنجی کہ یا کتان سے مجھے مسلمان آ رہے ہیں تو تحمنثوں پہلے ہے دونوں طرف دورو میہ قطاریں لگا کرا تظار میں کھڑے ہو گئے ، حالاتکہ برف یاری ہورہی تھی، لیکن اس انتظار میں کہ پاکستان ہے بچھ مسلمان آ ئے ہیں ان کو دیکھیں، چنانجے جب ہم وہاں مہنے اور انہوں نے ہمیں ویکھا تو کوئی جملہ وہ ہم ہے نہیں کہہ سکتے تھے اور ہم کوئی جملہ ان سے نہیں کہہ سکتے تھے، كيونكه وه جاري زبان تبين جانة اورجم ان كي زبان نبيس جانة ،ليكن ايك لفظ ایا ہے جوہارے دین نے ہمیں مشترک دے دیا ہے، خواہ کوئی زبان انسان بولتا ہو، اینے دل کی ترجمانی وہ اس لفظ کے ذریعہ کرسکتا ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمة الند! تو ہرضض دی کھنے کے بعد السلام علیم کا نعرہ لگاتا اور یہ کہہ کر اس کی آئھوں ہے آنسو جاری ہو جائے۔ ایک رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ورمیان پیدا فرما دیا، چا ہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، کوئی زبان بولتا ہو، بات اس کی سمجھ ہیں آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کی معاشرت، اس کی تبذیب اوراس کی قومیت کچھ بھی ہے ایکن جب یہ پیتہ چل گیا کہ یہ سلمان ہے اور کلمہ اور اس کی قومیت کچھ بھی ہے دشتہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے تو اس کے لئے والے الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے تو اس کے لئے جارک و تعالی نے بہت سے رشتوں میں جوڑا ہے، ان میں جوسب سے مضبوط میں جوڑا ہے، ان میں جوسب سے مضبوط رشتہ جو بھی ٹو نہیں سکا، جو بھی ٹر ورنہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ ہو تھی کر درنہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ سے لاالہ اللہ اللہ کھر رسول اللہ کا رشتہ ہو تھی کر درنہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ کے اللہ اللہ اللہ کھر رسول اللہ کا رشتہ ہو تھی کر درنہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ کے اللہ اللہ اللہ کھر رسول اللہ کا رشتہ ہو تھی کر درنہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ کے اللہ اللہ اللہ کھر رسول اللہ کا رشتہ ہو تھی کر درنہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ کے اللہ اللہ اللہ کھر رسول اللہ کا رشتہ ہو تھی کر درنہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ کے اللہ اللہ اللہ کھر رسول اللہ کا رشتہ ہو تھی کی اللہ اللہ اللہ کھر رسول اللہ کا رشتہ ہو تھی کی دورنہیں پڑ سکتا، وہ کھی کہ کی دورنہیں پڑ سکتا، وہ کھی کی دورنہیں پڑ سکتا، وہ کھی کی دورنہیں پر سکتا، وہ کھی کی دورنہیں پڑ سکتا، وہ کھی کی دورنہیں پڑ سکتا کہ دورنہیں پر سکتا کہ دورنہیں پر سکتا کہ کھی کی دورنہیں پر سکتا کہ دورنہیں پر سکتا کی دورنہیں پر سکتا کہ دورنہیں پر سکتا کی دورنہیں پر سکتا کہ دورنہیں کے دورنہیں پر سکتا کی دورنہیں پر سکتا کہ دورنہیں پر سکتا کہ دورنہیں پر سکتا کی دورنہیں پر سکتا کہ دورنہیں پر سکتا کی دورنہیں کی دورنہیں پر سکتا کی دورنہیں پر سکتا کی دورنہیں کی دورنہ

# اس رشتے کو کوئی طافت ختم نہیں کرسکتی

میرا بنگلددیش جانے کا اتفاق ہوا، جو بھی بہرحال پاکستان ہی کا حقہ تھا،
مشرقی پاکستان کہلا یا کرتا تھا، دہاں لوگوں کے اندر سے بات مشہور ہے کہ جب
سے بنگلہ دیش الگ ہوا، اس وقت سے پورے بنگلہ دیش میں ڈھا کہ سے لے
کر چٹاگام اورسلہت تک کسی جگداردو سنائی نہیں دیتی، اس لئے کہ اردوکا تو نیج
مار دیا گیا، بلکہ اردوکا لفظ من کرلوگوں کو غشہ آتا ہے کہ اردوزبان میں کیوں
بات کی گئی ؟ بنگلہ زبان میں بات کرویا انگریزی میں۔

جب چٹاگام پہنچا تو وہاں بیداعلان ہوگیا کہ فلاں میدان میں بیان ہوگا،

# اس کلمہ کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آجاتا ہے

بیکلہ جس نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہوا ہے، بجیب وغریب چیز ہے،
جیب وغریب مناظر دکھا تا ہے۔ آپ جائے ہیں کہ بیکلہ ایسا ہے کہ انسان کی
زندگی میں اس کلے کے پڑھتے ہی اتنا بڑا انتظاب برپا ہوتا ہے کہ اس سے
بڑاا نتظا ہ کوئی ہونییں سکتا، ایک مخفس جو اس کلہ کے بڑھتے سے پہلے کا فرتھا،
کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس محفس نے بیکلہ

نہیں پڑھا تھا اس وقت تک وہ جہنی تھا، اللہ کا میغوض تھا، دوزخ کا مستحق تھا، اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ تارک و تعالیٰ کا مجوب بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مناہوں کی سزا بھکتے گا آگرگناہ کے ہیں، گناہوں کی سزا بھکتے کے بعد
آ خرانجام اس کا جنت ہے۔ گناہ کے ،غلطیاں کیں، کوتا ہیاں کیں، اگراس نے
تو بہیں کی تو سزا لے گی، لیکن سزا لینے کے بعد آخری انجام اسکا جنت ہے۔ یہ
میری بات نہیں، یہ سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ اس سے زیادہ سچا
اس کا کتا ت میں کوئی اور کلام ہونہیں سکتا کہ وہ جنتی ہے، اور کلمہ شریف پڑھنے
کے بعد ایک شخص جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت الفردوی کے اعلیٰ ترین
طبقے تک پہنچ جاتا ہے۔

ایک چرواہے کا واقعہ

غروہ خیبر کا دافعہ یاد آیا، غروہ خیبر وہ جہاد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے بیبود یوں کے خلاف حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ دسلم خیبر تشریف سلے محتے تھے، خیبر کے قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس میں کنی دن گزر کئے ، نیکن قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اندر سے بہود یوں کا

ایک چروام با برنکلا، وه بمریال چرا ر با تها، سیاه فام تها، کالی رنگت تنی اورسی یبودی نے اس کو بحریاں چرانے کے لئے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا، وہ بحریاں چرانے کی غرض سے نیبر کے قلعے ہے باہر نکلاء تو دیکھا کہمسلمانوں کالفکر میزا ہوا ہے۔اس نے بیان رکھا تھا کہ محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم تجاز سے بیال پر حملہ کرنے کے لئے آئے ہیں، بیٹر ب کے بادشاہ ہیں،اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرایس بھی ویکھوں، آج تک میں نے کوئی یا دشاہ نہیں دیکھا، اور دیکھے کے آؤں کم یٹرب کا بادشاہ کیسا ہے اور وہ کیا بات کہتا ہے؟ لوگوں ہے یو حیصا كه مركار دوعالم محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم كهال تشریف فرما جیں؟ محابه كرامٌ نے اشارہ کر کے بتادیا کہ فلاں خیمہ کے اندرتشریف رکھتے ہیں۔ اوّل تو وہ خیمے كود كي كرى جران روكيا،اس كے ذہن ميں بيتھاكہ جب بي بير ب كے بادشاہ میں اور جن کی قوت اور طاقت کا ڈ نکا بچا ہوا ہے تو ان کا جو خیمہ ہوگا وہ قالینوں ے سرین ہوگا، اس میں شاندار پردے پڑے ہوئے ہوں مے، باہر پہرے دار کھڑے ہوئے پہرہ دے رہے ہول مے۔ وہاں جاکر دیکھا تو ایک معمولی مجور کا بنا ہوا خیمہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چوکیدار بے نہ کوئی پہردار ہے، نہ کوئی مصاحب ہے نہ کوئی ہٹو بچو کے نعرے لگانے والا ہے۔ خیروہ چروا ہا اندر داخل ہوگیا، اندرسرکار دو عام رحمت للعلمین صلی الله علیه وسلم تشریف فرما تنے اس نے حضور عَلَيْتُ كُود يكِها تو بزي عجيب وغريب نوراني صورت نظراً كي، و ه جلوه نظراً يا تو ول میچه تھی تا شروع ہوا، جا کرعرض کیا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بربال پر کیوں تشریف لائے بیں؟ آپ (صلی اللہ علیہ بسلم) کا پیغام اور آپ (صلی

الله عليه وسلم ) كي دعوت كيا ہے؟ نبي كريم سرور دوعالم محمد مصطفيٰ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میری تو ایک بی دعوت ہے اور وہ بیر کدانٹد کے سوائسی کو اینا معبود نہ مانو اور لا اله الا الله محمد رسول الله يرُولو، سجمه نبي كريم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم سے جلوہ جہاں آ را اور سیجھ آ بیصلی اللہ علیہ دسلم کے ارشادات ان دونوں کا طبیعت پر اثر ہونا شروع ہوا تو اس نے یو جھا: اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں آ پ کی اس دعوت کوقبول کرلوب اور لا اله الا انتدمجمه رسول الله یژه لوب تو میرا انجام کیا ہوگا؟ آپ علی نے فرمایا کہ تمہارا انجام بیہوگا کہتم تمام مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل کرلو ہے، ہم خمہیں ہینے ہے لگا نمیں مے اور جوایک مسلمان کا حق ب وہی تہارا بھی حق ہوگا۔ اس نے کہا کہ آب مجھے بینے سے نگا کیں سے؟ ساری عمر مجھی ہے بات اس سے تصور میں بھی مبیں آئی تھی کہ کوئی سروار یا کوئی یادشاہ یا کوئی مربراہ مجھے ملے لگا سکتا ہے۔اس نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں ساہ قام ہول، میری رحمت کالی ہے، میرےجسم سے بدبوانھ رہی ہے، اس حالت میں آب (صلی اللہ علیہ وسلم) بھے کیسے سینے سے لگائیں سے؟ آپ (صلی الله علیه دسلم) نے قر مایا که جب تم بیدا بمان قبول کرلو سے تو پھرسب حمہیں ہنے سے لگائیں مے،تہارے حقوق تمام مسلمانوں کے برابر ہوں مے۔بعض روا پیوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) استے بوے بادشاہ ہوکر بھے سے نداق کی بات کرتے ہیں یہ کہہ کرکہ جھے گلے سے لگائیں ہے، نبی کریم سرور ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنبیں، میں نداق نہیں كرتا، واقعتهٔ ميں اس وين كا پيغام لے كرآيا ہوں جو كالے ادر كورے، امير

اور مامور، غریب اور سرمایہ دار کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا، وہاں تو فضیلت اس کو حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے زیادہ ڈرتا ہواس واسطے تم ہارے برابر ہو مے اور ہم حمہیں محلے ہے لگائیں مے۔اس نے کہا کہ اگریہ بات ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھراشہدان لا الدالا لله واشہدان محمدأ رسول الله یو حکرمسلمان ہوگیا۔ پھراس نے کہا کہ یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) اب میں مسلمان ہوچکا، اب مجھے بتاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے ذمہ فرائض کیا ہیں؟ سرکار وو عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہ نہ تو یہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ تنہیں نماز پڑھوا کی جائے ، نہ بدر مضان کامہینہ ہے کہتم ہے روز ہ رکھوایا جائے ، نہ تمہار ہے یاس مال و دولت ہے کہتم سے زکو ق ولوائی جائے۔اس وقت تک حج 💎 فرض نہیں ہوا تھا۔ وہ عبادتیں جو عام مشہور ہیں ان کا تو کوئی موقع نہیں، البتہ اس وقت خیبر کے میدان میں ایک عمادت ہورہی ہے اور میروہ عمادت ہے جونگواروں کے سائے میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو آ دُ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھے اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ پارسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم! میں جہاد میں شامل تو ہو جا وُں نیکن جہاد میں دونوں با تیں ممکن ہیں ، بیجھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فر ہا دے اور پیمجھی ممکن ہے کہ انسان اپنا خون دے کرآئے ،تو اگر میں اس جہاد میں مرکبیا اور شہید ہوگیا تو بھرمیرا کیا ہوگا؟ سرکار دوعالم صلی انته علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که انگرتم اس جہاد میں شہید ہو مکئے تو میں تنہیں بشارت ویتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تنارک و تعالیٰ تنہیں سید ھے جنت الفرووس کے اندر لے جائیں گے، تنہارے اس سیاہ جسم کو اللہ نبارک و تعانی منورجسم بنا دیں مے ، نورانی جسم بنا دیں مے ، اورتم کہتے ہو کہ میرے جسم سے بدیواٹھ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی بدیوکو خوشبو میں تبدیل فرما دیں مے۔اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو بس <u>مجھے</u> اور کسی چیز کی حاجت تہیں۔ وہ جو بکریاں لے کرآیا تھا اس کے بارے میں نبی کریم سرورد وعالم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه بير كرياں جوتم لے كرآ ہے ہو، ميكسي اور كي جيں ، ان كو ملے واپس كرك آؤ۔ انداز ولكائے! ميدان جنگ ہے، دسمن كى بكرياں ہيں، وہ چرواہا دشمن سے بحریاں باہر لے کر آیا ہے، اگر آ ب طاہتے تو ان بحریوں کے رپوز کو بکڑ کر مال ننیمت میں شامل فرمالیتے ،لیکن و و چروا ہا ان کوبطور ا مانت ہے کرآیا تھاا درامانت کو داپس دلوا نابیہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کی تغلیمات میں سرفہرست تھا، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پہلے ان بمربوں کو قلعے کی طرف بھا دو تا کہ بیشہر کے اندر چکی جا کیں اور جو مالک ہے اس تک پہنچ جائیں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں واپس کروائیں مچراس کے بعد وہ جرواہا جہاد میں شامل ہوگیا ،کنی روز تک جہاد جاری رباء جب جہاد ختم ہوا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول شہداءاور زخیوں کا جائزہ لینے کے لئے نکلے تو جہاں بہت ی لاشیں بڑی ہوئی قیں اور متعدد صحابہ کرائے شہید ہوئے تھے، دیکھا کدایک لاش بڑی ہوئی ہے، اس کے گردصحابہ کرامؓ جمع ہیں اور آپس میں بیہ مشورہ کررہے ہیں کہ بیس کی لاش ہے؟ اس واسطے کہ سحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہے تنہیں تھا کہ

یکون ہے، پہچانے نہیں تھے۔ آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے محے، باکر دیکھا تو یہ وہی اسود غالمی چروا ہے کی لاش تھی، نبی کریم سروردو عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فر بایا کہ بیٹخس بھی جیب وغریب انسان ہے، یہ ایسان ہے کہ اس نے اللہ کے لئے کوئی سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرج مہیں کیا، لیک نماز نہیں کیا، لیکن میری آ تکھیں ویکھ رہی جی کہ یہ سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا میں کیا، لیک نماز ہوں میں پہنچا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کی بدیوکو خوشبو سے تبدیل فرما دیا ہے، میں اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ انجام فرمایا۔ بہر حال! یہ جو جس عرض کررہا تھا کہ ایک میے جس بیکھ انسان کوجہم کے میں سیکھ انسان کوجہم کے ساتویں طبقے تک پہنچا دیتا ہے، ساتویں طبقے تک پہنچا دیتا ہے، کوئی مبالفہ کی بات نہیں، واقعہ چیش آ یا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کلمہ کوئی مبالفہ کی بات نہیں، واقعہ چیش آ یا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کلمہ کانا ہے۔

## کلمہ طیتبہ پڑھ لینا،معاہدہ کرنا ہے

کیکن سوال یہ ہے کہ بیکلمہ جو اتنا بڑا انقلاب بریا کرتا ہے کہ جو پہلے دست یتھے وہ وہ ست بن گئے ، جو پہلے دشمن تنھے وہ اب دوست بن گئے ، بدر کے میدان میں باپ نے بیٹے کے خلاف اور بیٹے نے باپ کے خلاف کموار اٹھائی ہے۔ اس کلمہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ ہے ، نو اتنا بڑا انقلاب جو ہریا ہور ہا ہے ، کیا یہ کوئی منتر ہے یا کوئی جا دو ہے کہ یہ منتر پڑھا اور جا دو کے کلمات زبان

ے ادا کتے اور اس کے بعد انسان کے اندر انقلاب بریا ہو کیا۔ ان الفاظ میں كوكى تا ميرب ياكيا بات به حقيقت من بهكوكى منتريا جاود ياطلسم قتم ك کلمات نہیں،حقیقت میں اس کلمہ کے ذریعہ جوانقلاب بریا ہوتا ہے یا وہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب میں نے کہدویا کداشہدان لا اللہ الا اللہ میں کواہی ویتا ہوں اس بات کی کہ اس کا تنات میں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ایک معاہرہ کرلیا اور ایک اقرار کرلیا اس بات کا کہ آئندہ تھم مانوں گا تو صرف اللہ کا مانوں گاء اللہ تیارک و تعالیٰ کے حکم کے آھے سر جھکا وُں گا اور الله تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود قرار نہیں دوں گا، کسی اور کی بات الله کے خلاف نہیں مانوں گا۔ یہ ایک معاہرہ ہے جو انسان نے کرلیا اور جب الله كوالله قرار د يليا اور محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كوالله كا رسول مان لیا، جس کے معنی بد ہو ئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بیغام لے کرآئیں گے، اس کے آسے سرتنگیم خم کر دوں گا، طاہے مجھ میں آئے یا نہ آئے ، جائے مقل مانے یا نہ مانے ، دل جائے یا نہ جا ہے، کیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تھم آ گیا تو اس کے بعد پھراس کی سرتانی کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ ہے معاہدہ ، یہ ہے اقرار ، میہ ہے مثاق، یہ ہے اعلان اس بات کا کہ آج سے میں نے اپن زندگی کو اللہ اور الله کے رسول ﷺ کی مرضی کے تابع بنالیا۔ انسان جب بیاقر ارکر لیتا ہے اور یہ معاہدہ کرلیتا ہے تو اس دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جاتا ہے اور اس کی زند عی میں اتنا برا انقلاب بریا ہوجا تا ہے۔

#### كلمد طيتبدك كيا تقاضے بين؟

اس سے بیت چلا کہ کلمہ لا الدالا الله محررسول الله سمحس کوئی زیاتی الن خرج نہیں ہے کہ زبان سے کہدلیا اور بات ختم ہوگئ، بلکہ آ ب نے جس وک ہے كلمه يؤهاماس ون آب نے اسينے آب كو الله اورالله كے رسول علي كے حوالے کرویا اور اس بات کا وعدہ کرلیا کہ اب میری مجھنہیں چلے گی ، اب تو اللہ تبارك وتعالى كے تلم كے تالع زندكى كزاروں كا \_ لبندا اس كلمدلا الله الله الله كے مجه تقاضے بیں کد زندگی گزارہ تو کس طرح گزارہ عیادت کس طرح کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرد، اخلاق تہارے کیے ہوں، معاشرت تمباری کیس ہو، زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہدایات ہیں جو اس کلے کے وائرہ کے اعدا آئی ہیں، اور وہ ہدایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہے بھی دے کر مھے ہیں اور اینے افعال ہے بھی، اپنی زندگی کی ایک ا بك نقل وحركت ہے اور ايك ايك ادا ہے آ پ صلى الله عليه وسلم دين كا طريقته سکھا کراس دنیا ہے تشریف لے محے۔اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ دہ اللہ اور الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام کاعلم حاصل کر کے اس ہے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کا نام بی ورحقیقت تقویٰ ہے، تفویٰ کے معنی ہیں اللہ کا ڈر مکہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ے حضور معاہرہ تو کرلیا لیکن میں جب آخرت میں باری تعالی می بارگاہی چیش ہوں تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ جو معاہدہ میں نے کیا تھا، میں نے اس معاہدہ کو پورانہیں کیا، اس بات کا خون اور اس بات کے ڈرکا نام ہے تفویٰ! تقویٰ حاصل کرنے کا طریقتہ

بورہ قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے کہ اے ایمان والو! تقوی اختیار کرو، سارے دین کا خلاصہ اس تقوی کے اندر آجاتا ہے۔

اور چرفر مایا که:

#### وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِيُنَ

الله تارک و تعالی کا کلام بھی بجیب و غریب ہے، کلام الله کے بجیب و غریب اعلانات ہیں، ایک جملہ کے اندر باری تعالی جتنا کچھ انسان کے کرنے کا کام بوتا ہے وہ بھی سارے کا سارا بتا دیتے ہیں اور پھراس پر عمل کرنے کا جوطریقہ ہا اور اس کا جو آسان راستہ ہے وہ بھی اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں کہ و یہ کرنا تمہارے لئے مشکل ہوگا، ہم تمہیں اس کا راستہ بنائے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو! تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرلیا تو اب اس کے بعد کی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، تقوی ہیں سجی پچھ آھیا، لیکن سوال پیدا ہوا کہ تقوی تو بڑا او نیجا مقام ہے، اس کے لئے بڑے ہوا کہ تقوی تو بڑا او نیجا مقام ہے، اس کے لئے بڑے کا جواب اس کے اختیار کریں، کہاں سے اختیار کریں؟ اس کا جواب اگلے جملے میں باری تعالی نے دے دیا کہ ویسے تقوی اختیار کریا تمہارے کے دیے تیں، وہ سے کہ کا جواب اگلے جملے میں باری تعالی نے دے دیا کہ ویسے تقوی اختیار کرنا تمہارے لئے مشکل ہوگا لیکن آسان راستہ تمہیں بتائے دیتے ہیں، وہ سے کہ تمہارے لئے مشکل ہوگا لیکن آسان راستہ تمہیں بتائے دیتے ہیں، وہ سے کہ کو نو مع المصادقین سے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، صادقین کے ساتھی بن جاؤہ میں جاؤں کے ساتھی بن جاؤہ میں جاؤں کے ساتھی بن جاؤہ میں جاؤں کے ساتھی بن جاؤں کے ساتھی بن جاؤہ میں جاؤں کے ساتھی بن جاؤں کے ساتھی بنے ساتھی بن جاؤں کے ساتھی بنے ساتھی بنے ساتھی بنے ساتھی بن جاؤں کے ساتھی بنے ساتھی بن جاؤں کے ساتھی بن جاؤں کے ساتھی بنے کی بن جاؤں ہو ساتھی ہو ہی بنے ساتھی بنے ساتھی بنے بنے ساتھی بنے بنے ساتھی ب

جاؤ۔ ہیچے کے معنی صرف میں نہیں کہ وہ سیج بولتے ہوں اور جھوٹ نہ بولتے ہوں ، بلكه سيح كمعنى بير بي كه جوزبان كے سيح، جو بات كے سيح، جو معاملات کے سچے، جو معاشرت کے سچے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اینے کئے ہوئے معاہدے میں سیچے ہیں، ان کے ساتھی بن جاؤ اور ان کی محبت اختیار كروءان كے ساتھ اٹھنا بيٹھنا شردع كروء جنب اٹھنا بيٹھنا شردع كرو تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تقویٰ کی جھلک تمہارے اندر بھی پیدا فر ما دیں صحے۔ بیہ ہے تفویٰ حاصل کرنے کا طریقہ اور اس طریقہ سے دین منتقل ہوتا چلا آیا ہے، نبی کریم سرکاردوعالم محم<sup>مصطف</sup>ی صلی الله علیه وسلم کے وقت ہے لے کر آج تک جودین آیا ہے وہ سے لوگوں کی صحبت سے آیا، صادقین کی صحبت سے آیا۔

#### صحابہ ؓ نے دین کہاں سے حاصل کیا؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنبم اجتعین نے وین کہاں سے حاصل کیا؟ کسی يو نيورش مِن يرْ ها؟ تمسى كالج مِن يرْ ها،؟ كوئى سر<u>ني</u>فكيث حاصل كيا؟ كوئى وْكُرى لى؟ اليك بني بو نيورشي تقى وه سركار دو عالم محمد مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم كي ذات والا صفات تھی ، آپ علی کی خدمت میں رہے ، آپ علی کی صحبت اٹھائی ، اس ے اللہ تبارک وتعالیٰ نے وین کا رنگ جڑھا دیاءاییا چڑھایا ایبا چڑھایا کہ اس آ سان و زمین کی نگاہوں نے وین کا ایبا چڑھا ہوا رنگ نداس ہے پہلے بھی د کھھا تھا، نہ اس کے بعد د کمچہ سکے گی۔ وہ لوگ جو دنیا کے معمولی معمولی معاملات کے اوپر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہتے، ایک دوسرے

کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے پر آ مادہ ہو جاتے تھے، ان کی نظر میں دنیا ایس ہے حقیقت ہوئی اور ایسی ذلیل ہوئی اور ایسی خوار ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آ مے اور آ خرت کے بہود کے آمے ساری دنیا کے خزانوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

# حضرت عبيده بن جراح كا دنيا ہے اعراض

حصرت عبيده بن جراح رضي الله تعالى عنه كا داقعه بإدآيا، حضرت عمر رضي الله تعالی عنه کے عبد مبارک میں تیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس زمانے کی سیریاور بھی جاتی تھیں (جیسے آج کل روس اور امریکہ) ان کا غرورالله تبارك و تعالى في حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه ك باتهون خاك مين ملاديا ـ عبيده بن جراح رضي الله تعالى عنه كوشام كالمحور زمقرر فرمايا ـ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندشام کے دورے پرتشریف لے مکھے کہ و يميس كيا حالات بير؟ تو وبال حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ میں اين بها كى كا كھر ديھوں، دل ميں شايديہ خيال موگا كه عبيده بن جراح مدينے ے آئے ہیں اور شام کے گورنر بن مجتے ہیں، مدینه منورہ کا علاقہ بے آب و عمیاه تھا اور اس میں کوئی زرخیزی نہیں تھی،معمولی تھیتی باڑی ہوا کرتی تھی اورشام میں کھیت لہلہا رہے ہیں، زرخیز زمینیں ہیں اور روم کی تبذیب بوری طرح وہاں پرمسلط ہے تو یہاں آنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ و نیا کی محبت

ان کے دل میں پیدا ہوگئی ہواور اپنا کوئی عالی شان گھر بنالیا ہوجس میں بڑے عیش وعشرت کے ساتھ رہتے ہوں۔شاید ای قشم کا سمجھ خیال حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں پیدا ہوا ہو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالى عندنے فرمایا كداسينے بھائى تعنى عبيدہ رضى الله تعالى عند كا تھر ديھنا جاہنا ہوں ۔حضرت عبیدہ **رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین! آپ** میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے، آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو شاید آنکھیں نچوڑ نے کے سواکو کی فائدہ حاصل نہ ہو۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ بھائی کا تھر دیکھوں۔حضرت عبیدہؓ ایک دن ان کواینے ساتھ لے کر چلے، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، کہیں گھر نظر بی تہیں سے آتا، جب شہر کی آبادی ہے باہر نکلنے کیے تو حضرت فاردق اعظم رضی اللہ تعالی عندنے یو چھا کہ بھائی! ہیں تہارا گھر دیکھنا جاہنا تھا،تم کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا امیرالمومنین! میں آپ کو اپنے گھر ہی لے جا رہا ہوں ، نہتی ہے نکل میجے تو لیے جا کر ایک گھاس پھوٹس کے جھونپڑے کے سامنے کھڑا كر ديا اوركها امير المومنين! بيه ميرا كمر ب- حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنداس مجھونپڑے کے اندر داخل ہوئے، جاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھنے كے، كوئى چزنى نظر تبيں آتى، ايك مصلى بجيا ہوا ہے، اس كے سوا يورے اس جھونیزے کے اندر کوئی اور چیز نہیں ، یو چھا کہ عبیدہ! تم زندہ کس طرح رہے ہو، میتمہارے محر کا سامان کہاں ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عندآ مے بڑھے بڑھ کرایک طاق ہے پیالہ اٹھا کرلائے ، دیکھا تو اس بنالے

کے اندر پانی بڑا ہوا تھا اور اس میں رونی کے پچھسو کھے نکڑے بھکے ہوئے تھے اورعرض كيا كهاميرالمومنين! مجھے اپني مصرو فيات اور ذمه داريوں ہيں مصروف رہ کرا تنا وقت نہیں ملتا کہ میں کھانا یکا سکوں ، اس لیئے میں پیرکرتا ہوں کہ ہفتہ بھر کی رونیاں ایک خانون ہے مکوالیتا ہوں اور وہ ہفتے بھر کی رونی ریکا کر مجھے وے جاتی ہے، میں اس کو اس یانی میں بھگو کر کھالیتا ہوں ، انٹد تعالی کے نصل و كرم سے زندگی الحچى گزر جاتی ہے۔حضرت عمر فاروق رضى الله تعالی عنه نے یو جھا کہ تمہارا اور سامان؟ کہا کہ اور سامان کیا یا امیر المومنین! میسامان اتناہے كە قبرتك پہنچائے كے كئے كاتى ہے۔حضرت عمر فاروق رضى الله تعالیٰ عنہ نے و یکھا تو رو پڑے اور کہا کہ عبیدہ! اس دنیائے ہم میں سے ہر محض کو بدل ویا، کیکن خدا کی متم تم وہی ہو جو سرکار دو عالم محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں تھے۔حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ امیر الموشین! میں نے تو پہلے بی کہا تھا کہ آپ میرے گھریر جا کیں گے تو آئکھیں نجوڑنے کے سوا پھے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ تحض ہے جو شام کا حمور نر تھا، آج اس شام کے اندر جو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرتگیں تھا، سنتقل جار ملک ہیں، اس شام کے محور نر تنھے،عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دنیا کے خزانے روزانہ ڈ چیر ہور ہے ہیں، روم کی بڑی بڑی طاقتیں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کا نام س کر الرز و براندلم بیں، ان کے دانت کھٹے ہور ہے ہیں تبیدہؓ کے نام ہے، اور روم کے محلآت کے خزانے ہزرو جواہر اور زیورات لا کر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈھیر کئے جارہے ہیں الیکن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ٹھوکر مارکر

اس پھونس کے جھونیڑے میں رورہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عند نبی کریم مروروو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو جماعت تیار
کی تھی، حقیقت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایسی جماعت لی بی نہیں سکتی، و نیا
کو ایسا ذلیل اور ایسا خوار کرکے رکھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت آتھوں میں باتی
ربی بی نہیں تھی، اس واسطے کہ ہر وقت دل میں یہ خیال لگا ہوا تھا کہ کسی وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیش ہونا ہے، زندگی ہے تو وہ زندگی ہے، یہ چند
روزہ زندگی کیا حقیقت رکھتی ہے، یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
کرام کے دلوں میں جاگزیں فرما وی تھی، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ کہاں سے
حاصل ہوئی ؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی، آ ہے صلی
اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند دن جس نے گزار لئے، اس کے دل میں دنیا کی
اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند دن جس نے گزار لئے، اس کے دل میں دنیا کی
حقیقت بھی واضح ہوگئی اور آخرت بھی سائے آگئی، تو دین اس طریقتہ ہے چاتا

## دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظرے پیدا

رسول الندسلی الله علیہ وسلم سے صحابہ کرائ نے ، صحابہ کرائ سے تا بعین نے اور تابعین سے آخر دم تک دین اس نے اور تابعین سے آخر دم تک دین اس طرح بھیلا ہے اور پہنچا ہے۔ جن کی زند حمیاں تقوی کے سائے میں ڈھلی ہوتی ہیں، جو کل لا الد الا اللہ تحمد رسول اللہ کے تقاضوں کو جانے اور سجھنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں

آئی، یہ محض تقریرین لینے سے یا کر لینے سے نہیں آئی، یہ آئی ہے کی اللہ والے کی صحبت میں پچھ دفت گزار نے سے، اس کا طرز عمل دی کھنے سے، اس کی زندگی کی ادا کو پڑھنے سے، اور اس طرح دین کا بیر تک انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے اور جولوگ یہ بیجھتے ہیں کہ میں کتا ہیں پڑھ کر دین حاصل کرلوگا تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ بالکل میجے بات کمی ہے ہ

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

دین کتاب پڑھ لینے ہے نہیں آتا، لفاظیوں ہے نہیں آتا، بلکہ بزرگوں کی نظر سے اور ان کی صحبت ہے دین آتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تو اس محبت کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی متی بنا دیں مے ، تمہارے اندر بھی وہ رنگ یبیا ہو جائے گا۔

# ہے اور متقی لوگ کہاں سے لا کمی ؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سے لوگ کہاں سے لائیں؟ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ بین ہمی سچا ہوں، بین بھی صادق ہوں اور ای فہرست بین داخل ہوں، بین کہ صاحب آنے کل تو دھوکہ بازی کا دور ہے، ہوں، بلکہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب آنے کل تو دھوکہ بازی کا دور ہے، ہر شخص لمب کرتا ہمی کر اور عمامہ سر پرنگا کراور داڑھی لمبی کر کے کہتا ہے کہ بیس کہ میں ہمی صادقین بین داخل ہوں، اقبال نے کہا تھا۔

#### خدا وندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

میر حالت نظر آئی ہے تو اب کہاں ہے لا کی وہ صادقین جن کی محبت انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے، وہ کہاں ہے لا کی الله والے جن کی ایک نظر سے انسان کی زند کمیاں بدل جاتی ہیں، وہ جنید وہ شبلی رحم الله جیسے برسے برا ہے اولیاء کرام الله جیسے برسے برا ہے اولیاء کرام الله ود میں کہاں ہے لے کر آ کی مرس طرح ان کی صحبت حاصل کریں، آج کل تو میاری کا اور مکاری کا دور ہے۔

#### *جرچيز* ميس ملاوث

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی تحریشفیج صاحب قدی الد مرہ اس کا
ایک بڑا عمدہ جواب دیا کرتے ہے، وہ فرماتے ہے کہ میاں پانوگ یہ کہ
آئ کل صادقین کہاں ہے علاق کریں؟ برجگہ عیاری مکاری کا دور ہے، تو
بات دراصل یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے ملاوٹ کا، ہر چیز میں ملاوث، تھی
میں ملاوث، چینی میں ملاوث، آئے میں ملاوث، دنیا کی ہر چیز میں ملاوث، تھی
میہاں تک کہ کہتے ہیں کہ زبر میں بھی ملاوث۔ کی نے لطیفہ سنایا کہ ایک مخض
میہاں تک کہ کہتے ہیں کہ زبر میں بھی ملاوث۔ کی نے لطیفہ سنایا کہ ایک مخض
موجا کہ میں خود کئی کرلوں، اس و نیا میں زندہ ربنا فضول ہے جہاں پرکوئی چیز
خالص نہیں ملی ، نے انا خالص ملے، نہینی خالص ملے، نہی خالص ملے، کہا
خالص نہیں ملی ، نے انا خالص ملے، نہینی خالص ملے، نہی خالص ملے، کہا
خالص نہیں مالی ، نے سوجا کہ خود کئی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جلے

جانا جا ہے۔ چنانجہ وہ بازار سے زہرخرید کرلای<u>ا</u> اور وہ زہر کھالیا، اب کھا کر ہیضا ہے انتظار میں کہ اب موت آئے اور تب موت آئے ہیکن موت ہے کہ آتی ہی نہیں ،معلوم ہوا کہ زبر بھی خالص نہیں تھا،تو دینا کی کوئی چیز خالص نہیں، ہر چیز میں ملاوث ہے۔حضرت والدصاحب قدس الله سره فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو بھائی آئے میں بھی ملاوٹ ہے اور یہآٹا بھی خالص نہیں ملا، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر آٹا خالص نہیں ملا تو تھی نے آٹا کھانا چھوڑ دیا کہ صاحب آتا تو اب خالص ملتانہیں ، لہٰذا اب آٹانہیں کھا کیں ہے ، اب تو تھس کھایا کریں ہے، یا تھی اگر خانص نہیں ملتا تو کسی نے تھی کھانا چپوڑ دیا کہ صاحب بھی تو اب خالص ملتانہیں ، لہٰذا اب مٹی کا تیل استعمال کریں ہے ، کسی نے بھی یاو جود اس ملاوٹ کے دور کے نہ آٹا کھانا جھوڑا، نہ چینی کھانی جھوڑی، نہ تھی کھانا جھوڑا، بلکہ تلاش کرتا ہے کہ تھی کونی دکان پر اچھا ملتا ہے اور کونسی بستی میں اچھا کما ہے، آ دی بھیج کر وہاں ہے منگواؤ، مضائی کونی دکان والا اچھی بنا تا ہے، آٹاکس جکہ ہے اچھا ملتا ہے، وہاں ہے جا کر تلاش کرکے لائے گا، اس کو حاصل کرے گا ، اس کو استعمال کرے گا۔ تو فر مایا کہ بے شک آٹا تھی چینی سیجھ خالص نہیں ملتی، لیکن تلاش کرنے والے کو آج بھی بل جاتی ہے۔ اس طرح مولوی بھی خالص مبیں ملا الیکن تلاش کرنے والے کو آج بھی مل جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرنا جا ہے، طلب کرنا جا ہے تو اس کو آج کے دور میں بھی سا وقین مل جائمیں گے، یہ کہنا بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ آج کے دور میں صا وقین ختم ہو میجے۔ ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہتم صارقین

کے ساتھی بن جاؤ، بیتھم کیا صرف محابہ کرائم کے دور کے ساتھ مخصوص تھا کہ دہ صحابہ کرائم اس پڑھل کرسکیں، بیسویں صدی بیں آنے والے اس پڑھل تہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے ہرتھم پر قیامت تک جب تک سلمان باتی بین عمل کرنا ممکن رہے گا، تو اس کے معنی خود بخود نکال او کہ صادقین اس وقت بھی ہیں، ہاں تلاش کرنے کی بات ہے، بینیں کہ صاحب مانا بی نیس، البذا ویشے ہیں، تاش کرو کے اور طلب بیدا کرو سے تو مل جائے گا۔

### جیسی روح ویسے فرشتے

حضرت والدصاحب قدی انتد سره فرمایا کرتے ہے کہ میاں آئ کل لوگوں کا حال ہے ہے کہ خودخواہ کی حالت میں ہوں، گناہ میں، معصیت میں، کہائر میں، فسق و فجور میں متلا ہوں، لیکن اپنے لئے صادقین تلاش کریں کے تو معیار سامنے رکھیں کے جنید بغدادی کا افتح عبدالقادر جیلائی کا اور بایزید بسطائی کا اور بایزید بسطائی کا اور بایا کرام کا بن کے تام من رکھے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ایسا صاوق چاہنے جیسا کہ جنید بغدادی ہے یا شیخ عبدالقادر جیلائی ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو ویسے ہی تہارے صلح ہوں اصول یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو ویسے ہی تہارے صلح ہوں معیار کے ہوتہارے لئے یہی لوگ کا فی ہوسکتے ہیں، جنید وشیل کے معیار کے دہ تمیل کی ان ہیں۔

#### سجد کےمؤذن کی صحبت اختیار کرلو

بلکہ میرے والد باجد قدی اللہ مرو قرباتے تھے کہ میں قوضم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طلب لے کر اپنی مجد کے ان پڑھ مؤذن کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا تو اس کی صحبت ہے بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس واسطے کہ وہ مؤذن کم از کم پانچ وقت اللہ کا تام بلند کرتا ہے، اس کی آ واز فضاؤں میں پھیلتی ہے، وہ اللہ کے کلے کو بلند کرتا ہے، اس کی صحبت میں جا کر بیٹھو، تہمیں اس سے بھی فائدہ پہنچے گا۔ بی شیطان کا دھوکا ہے کہ صاحب آبیں تو اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا بزرگ تبیاری ای اصلاح کے واسطے تبہارے معیار کے اور تبہاری سطح کے مصلح آ ج تبہاری ابی اصلاح کے واسطے تبہارے معیار کے اور تبہاری سطح کے مصلح آ ج تبھی موجود ہیں۔

بھائی بات نبی ہوگئی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دین حاصل کرنے کا اور اس کی تبحیہ حاصل کرنے کا اور اس پڑھل کرنے کا طریقة معلوم کرنے کا کوئی راستہ آئ کل کے حالات میں اس کے سوانہیں ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنا دامن کچڑا دے، اللہ تنارک و تعالی کسی اللہ والے کی صحیت عطا فریا دے تو اس کے متیجہ میں اللہ تعالیٰ دین عطا فریا دیتے ہیں۔

میں آپ حضرات کو مبارک باد چیش کرتا ہوں (بہت ی جگہیں ایسی ہیں کہ و بال بھی جا کرید بات کہنے کی نوبت آتی ہے تولوگ پوچھتے ہیں کھتا ہے کہاں جائیں تو بتاا نے کے لئے ذرا وشواری ہوتی ہے ) لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہوا کرم

ہے اتنا بڑا کرم ہے کہ آ ہے اس کا شکر ادا کر ہی نہیں کیتے کہ اس بستی میں جو دور ا فنادہ بستی ہے، کسی کے منہ پر کوئی بات کہنا احجمانہیں ہوتا، مگر ہمارا دین وہ ہے جو بے تکلف ہے تو اس بے تکلفی کی وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہتی کے اندر آپ اور ہم سب پریہ بڑافضل فرمایا ہے کہ حضرت مولا نامفتی عبدالشكور صاحب ترندى دامت بركاتبم العاليه كواس ستى كي اندر جيج ويا، اور انہیں کا یہ نورظہور ہے جوآپ اپنی آتھوں ہے دیکھ رہے ہیں، یہ مدرسہ، میہ بڑا اجتماع، پیمسلمانوں کے اندر دینی جذبات، پیرذ وق وشوق اور پیرجوش وخروش، بیہ سب سیجھ ایک اللہ والے کے دل کی وحر کنوں سے نکلنے والی آ ہوں اور وعاؤں کا بنیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بینعمت میسر ہے اور ہاری قوم کا حال ہے ہے کہ جب تک نعمت میشر رہتی ہے اس کی قدر نہیں بہنچانتے، جب چلی جاتی ہے تو قوم اس کو سر پر بٹھانے کے لئے تیار، اس کا عرس منانے کے لئے تیار، اس کے مزار پر جادریں چڑھانے کے لئے تیار، اس کوآ سان پراٹھانے کے لئے تیار الیکن جب تک وہ نعمت موجود ہے قدر مہیں بیجانیں مے، قدر تہیں مانیں ہے، ہمیشہ اس میں عیب ہی نظر آتے رہیں گے، تنقیدیں ہی کرتے رہیں گے،لہٰذا جہاں کوئی انٹدوالا بیٹھ گیا ہو، اس کو بہت ہی ہنیمت سمجھ کر اس ہے استفادہ کی کوشش سیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو وہ مقام بخشا ہے کہلوگ سفر کر کے آئیں اور آ کر استفاد و کریں ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس بستی کے اندر آ پ کو پیغمت عظمی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ میں دور سے آنے والله اوّل تو کھھ آتا جاتا تہیں،

کوئی الجیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، ہیں آپ ہے کیا عرض کروں، لیکن اگر
اتی بات آپ حضرات کے ذہن میں بیٹے جائے اور اس نعت کی قدر پہچانے کی
کوشش کرلیں اور اس ہے استفادہ کی کوشش کرلیں تو بیں سجھتا ہوں کہ بہت
بڑے بڑے جلسوں اور تقریروں کا خلاصہ اور اس کا فائدہ صاصل ہوگیا، یوں تو
جلے اور تقریریں اور کہنا سنا تو بہت ہوتا رہتا ہے اور عام طور پرلوگ کہتے ہمی
بیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم اگر دل میں بید داعیہ اور بیشوق پیدا : و جائے
کہ کی اللہ والے کی صحبت ہے استفادہ کرنا ہے تو ہیں سجھتا ہوں کہ اس محل کا
فائدہ صاصل ہوگیا۔ اللہ تبارک و تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سیجے فہم عطا
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی خدمت کے
فرمائے۔ آبین کا صحبت عطا فرمائے مان کی بیدا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ







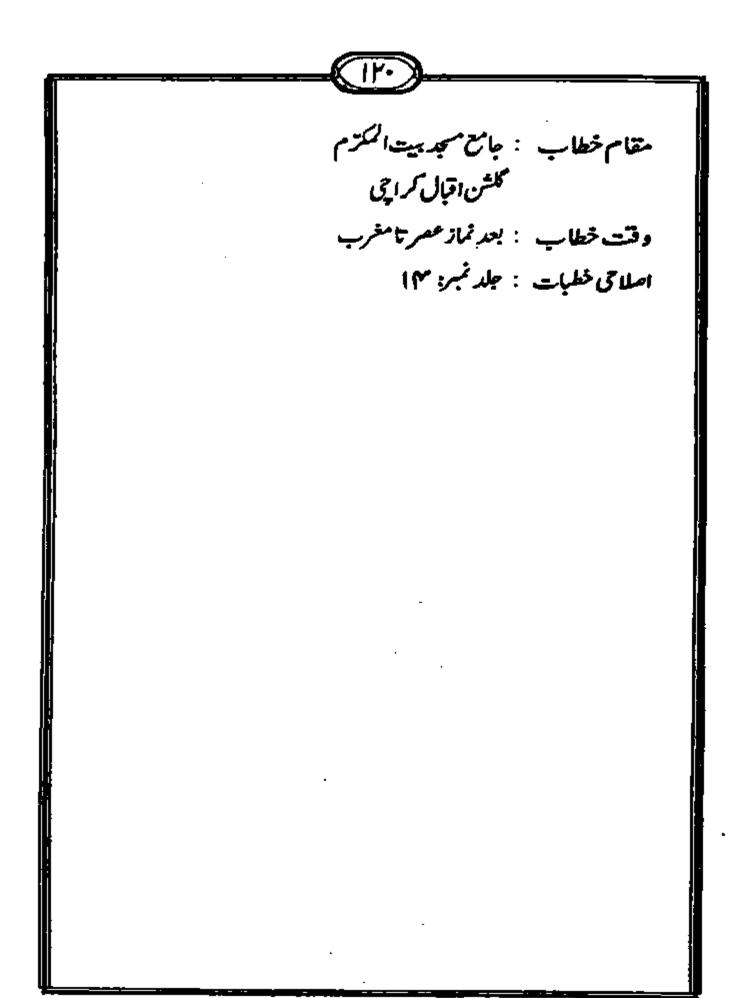

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# مسلمانون برحمله كى صورت مين بها را فريضه

الْحَمُدُ لِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسِتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَيْئاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ شُرُورِ اَنْفُرِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ اللّهُ وَحَدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا إِللهَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شِيدَنَا وَنَبِيّنَا وَنَبِيّنَا وَنَبِيّنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَلُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالُكُ تَعَلَى اللّهُ وَمَالُكُ مَا يَعُدُا وَ وَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا ـ أَمَّا بَعُدُا

امريكه كاافغانستان يرحمله

بزرگان محترم اور برادران عزيز! جيها كه آپ معنرات موجوده صورت

حال ہے واقف جیں اور اس وقت کسی دوسرے موضوع پر ہات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس وقت دنیائے کفر کی طرف سے خاص طور پر امریکہ کی طرف سے تکبر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہور ہا ہے، اس نے شاید اپنے بارے میں بہم کھ لیا ہے کہ اس کے باس کے پاس غدائی آھی ہے اور وہ ایسے متکبرانہ بیانات اور ایسی متکبرانہ کاردوائیاں اس دھڑتے کے ساتھ کررہا ہے کہ کو یا پوری ونیا کی خدائی اس کے تھے میں آھی ہے۔

## ہاتھی اور چیونٹی کا مقاملہ

لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشے بھی جیب وغریب ہیں کہ جو ملک
اس قدر تکبر کے اندر ڈوہا ہوا ہے اور لوگ اس کے آگے اس قدر ڈرے ہے
ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی حق بات کہنے کی جرائت نہیں کر رہا ہے اور
ونیا کا طاقت ور ترین ملک ہے، وہ دنیا کے کمزور ترین ملک پر حملہ آور ہے۔ وہ
ایک ایسے ملک پر حملہ آدر ہے کہ اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ ب
سروسامان ملک کوئی اور نہیں، اور جس کو دنیا ملک اور حکومت تعلیم کرنے کے
لئے بھی تیار نہیں، گویا کہ دونوں کے درمیان ہاتھی اور چیونی کا بھی مقابلہ نہیں جو
اس وقت ان دونوں کے درمیان ہورہا ہے۔

### الله کی قدرت کا کرشمه

لیکن اللہ جل شانہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آج ایک ہفتہ ہے اس عظیم ترین طاقت کی طرف ہے ہموں اور میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے جس کو سپر پاورکہا جاتا ہے اور جو خدائی کا دعویٰ کررہی ہے، یہ بارش اس ملک پر ہورہی ہے جو دنیا کا کمزور ترین ملک ہے، ہر رات اور ہرضج بموں اور میزاکلوں کے ذریعہ قیامت تو ٹری جا رہی ہے اور ساری طاقت کا زور اس پرصرف کیا جارہا ہے۔ اس کے تکبر کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے خیال میں ایک دو دن کے اندر معالمہ نمٹا دیں گے لیکن اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرشے دکھا رہا ہے کہ ایک ہفتہ کی مسلسل بمباری کے بادجود اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کوئی ایسا بڑا مفتہ کی مسلسل بمباری کے بادجود اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کوئی ایسا بڑا نقصان جوان کے حق میں مہلک ہو، وہ ابھی نہیں تک پہنچا سکے اور بار بار کے اس اعلان کے بعد کہ اب ہم زمین سے حملہ کریں صحیحین ابھی تک زمین ہے۔ حملہ کرنے کی جرائت نہیں ہور بی ہے۔

# الثدنعالى كافضل وكرم وكيحق

میرے بھائی حضرت مولاتا مفتی تحدر فیع عثانی صاحب دامت برکاجہم

کے پاس دوروز پہلے کابل سے ایک صاحب کا فون آیا، بھائی صاحب نے ان

ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہواں کیا حال ہے؟ جواب میں انہوں روزانہ میزائلوں کی بارش ہورہی ہے تو وہاں کیا حال ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ پٹا نے ضرور چھوٹے ہیں ادراس سے بعض لوگ زخی اور بعض شہید بھی ہوئے ہیں کی نام کھولئد! ہماری طاقت انٹد تعالی کے فضل و کرم بعض شہید بھی ہوئے ہیں کی الحمدللد! ہماری طاقت انٹد تعالی کے فضل و کرم سے برقرار ہے۔

# خدائی الله تعالیٰ کی ہے

ان واقعات کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ وہ ملک جس کی گردن تکبر اور غرور کی وجہ سے تی ہوئی ہے، سینداکر اہوا ہے، اس نے اپنی ساری تو انائیاں صرف کرتے ہوئی ہوئی ہوئی کا زور لگانے کے باوجود اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ابھی تک اپنے مقاصد حاصل نہیں کرسکا، اللہ تعالی دکھا رہے ہیں کہ خدائی تیری مہیں ہے، خدائی اللہ تعالی کی ہے۔

# الله تعالیٰ کی مدودین کی مدو پرآ میگی

الله تعَالَى نے قرآ ل کریم پیل بدقانوں بیان فرما دیا: اِنُ تَنُصُو ُ اللَّهَ یَنُصُو کُمُ ۔ (سورۃ محد: آ پنت ے)

اگرتم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو کے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرےگا۔ لہذا اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت میں کی آجائے یا نصرت نہ ہوتو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدونہیں کی ، اس لئے اللہ تعالیٰ کی مدونہیں آرتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے لئے مسلمان کر بست ہوجا کیں تو پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے ضرور مدد آتی ہے۔

جہادا یک عظیم رکن ہے

لہذا آج دین کے اس عظیم رکن کے بارے میں بیان کرتا ہے جس کوہم نے ایک عرصہ دراز سے فراموش کر دیا ہے، وہ ہے " جہاد" کا رکن، جس طرح الله تعالیٰ نے نماز، روز و، جج، زکوۃ ہم پر فرض فر مائے ہیں، ای طرح ایک عظیم فریضہ 'جہاؤ' کا فریضہ ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ ہماری تفریروں میں، ہمارے وعظوں میں، ہماری مجلسوں میں عرصہ دراز ہے اس کا بیان چھوٹا ہوا ہے۔

### کفارسب مل کرمسلمانوں کو کھانے کیلئے آئیں گے

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام ہے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فربایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تہارے دشمن شہیں بناہ کرنے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کواس طرح دعوت دیں ہے جس طرح دستر خوان پر کھانے کے لئے دعوت دی جاتی ہے، وہ دوسرول سے کہیں سمے کہ آؤ ان پر کھانے کے لئے دعوت دی جاتی ہے، وہ دوسرول سے کہیں سمے کہ آؤ ان پر حملہ کریں، آؤ ان کو لوٹیں، آؤ ان کو کھا ہیں۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بید بات صحابہ کرائم کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے تو کھی آئھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجرات دیکھے تھے اور انہوں نے تو یہ ان کو کھا تھا کہ صرف ساس نیٹ علیہ وسلم کے سمجرات دیکھے تھے اور انہوں نے تو یہ ان کو کھا تھا کہ صرف ساس نے تا مسلمان ایک ہزار سلم سور ماؤں پر غالب نے تو یہ ان کو فتح و نفرت سے نوازا، اس لئے انہیں تجب ہونے آگا کہ دشمن کیسے مسلمانوں پر غالب آجا کیں مے۔

# مسلمان تنکوں کی طرح ہونگے

اس کے محابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی کیکن وہ مسلمان سیااب میں بہنے والے تکوں کی طرح ہو تکتے جو گتنی میں تو بے شار ہوتے ہیں کیکن ان کی اپنی طافت نہیں ہوتی بلکہ وہ سیلاب کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں۔

#### مسلمانوں کی ناکامی کے دواسباب

ایک دوسری صدیت بی ہے کہ صحابہ کرائم نے حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ تو جواب بیس آنخضرت صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کہ بیہ حالت اس وجہ ہوگی کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو سے اور جہاد نی سیل الله کو ترک کردو گے۔ اس حدیث بیس حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے تمن وجو ہات بیان فرما ئیں، ایک بید کہ دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، اپنے مال کی، اپنے کھر اولاد کی اور اپنے کھریار کی محبت غالب آ جائے گی، اپنے مال کی، اپنے کھر اولاد کی اور اپنے کھریار کی محبت غالب آ جائیں گی اور پھر ان محبت کی وجہ سے تم موت سے ڈرنے لگو سے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور ای موت کے ڈرکی وجہ سے تم موت سے ڈرنے لگو سے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور ای موت کے ڈرکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے بیں جہاد کو ترک کردو گے، اس کے نتیج بی مسلمانوں کا بید شر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آ بین۔ شرک جہاد کے گناہ میں جبتال ہیں

ایک عرصہ دراز ہے ہم لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور اس ترک جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور اس ترک جہاد فی سبیل اللہ کے منتج میں بیصورت حال پیدا ہوئی جو ہمار ہے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالی کے فضل وکرم سے پچھاللہ کے بندے جہاد کا کام لے کراھے اور انہوں نے بیکام شروع کیا، اب اس

وقت اس کا موقع ہے کہ دین کے اس رکن اعظم بینی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر صنہ دار بنے کی ہرمسلمان سعادت عاصل کرے، اس میں حقیہ دار بنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کوذراتفصیل ہے ہجھ لینا چاہئے۔ طریقہ ہے؟ اس کوذراتفصیل ہے ہجھ لینا چاہئے۔ جہاد کی فرضیت کی تفصیل

شربیت کاتھم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک پرکوئی غیر مسلم طاقت تھا کر و ہاں کا و ہاں کا استدوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لہذا اگر و ہاں کا امیر جہاد کے لئے نکلنا فرض ہوگا، اور اگر اس ملک کے لئے بلائے تو سب پر جہاد کے لئے نکلنا فرض ہوگا، اور اگر اس ملک کے لوگ وشمن کے جملے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے، اگر دہ بھی مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھران کے برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے، اگر دہ بھی مقابلے کی طاقت ہوں تو پھران کے برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے، ای طرح پورے عالم اسلام کی طرف بی فریضہ نتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔

البند شریعت کے مندرجہ بالاتھم کی روشیٰ میں اگر دیکھا جائے کہ جب افغانستان پرامریکہ نے حملہ کر دیا ہے تو افغانستان کے مسلمانوں پر تو جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ مقابلے کے لئے کانی نہ ہوں تو افغانستان سے متصل ہمارے مکک یا کستان والوں پر جہاد فرض ہوجائیگا۔

جهاد کی مختلف صورتیں

"جہاد فی سبیل اللہ" کے معنی ہیں"اللہ کے راستے ہیں کوشش کرنا"۔ البنداس کوشش کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت بیا ہے کہ براہ راست لڑائی میں شمولیت اختیار کی جائے ، اس طریقے کو'' قال فی سبیل اللہ'' کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ' قال فی سبیل اللہ'' کرنے والوں کو مدد پہنچائی جائے ، یہ مدد پہنچانا بھی' جہاد فی سبیل اللہ' میں داخل ہے۔

آئ کی جنگ میں اگر پاکستان کے سارے لوگ افغانستان کی سرحد پر پہنچ جا ئیں اور اپنے آپ کولڑائی کے لئے پیش کر دیں تو اس سے ان کو فائدہ چہنچ کے بجائے النے مسائل بیدا ہو جا ئیں گے ، لہذا پاکستان کے رہنے وانوں پر جہاداس معنی میں فرض ہے کہ افغانی بھائیوں کی اعانت اور مدو کرنے کا جوطریقہ جس شخص کے افتیار میں ہے، اس کے ذیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ اس طریقے کو افتیار کرے اور اس کے ذریعہ مدد پہنچاہے ، لہذا ہر شخص جائزہ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں، پھر جو حضرات ٹرینگ یافتہ اور تربیت یافتہ میں، وہ افغانی بھائیوں کے کیا مدد کرسکتا ہوں، پھر جو حضرات ٹرینگ یافتہ اور تربیت یافتہ میں، وہ افغانی بھائیوں سے دابطہ کریں، اگر ان کوضرورت ہوتو وہ جاکر یا قاعد ولڑائی میں شریک ہوں۔

#### مالی مدو کے ذریعہ جہاد

اور جوحفرات ٹریننگ یافتہ نہیں ہیں، وہ دوسرے ذرائع سے مدوکری،
اس وقت افغان بھائیوں کو پییوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو اشیاء اور ساز و
سامان کی بھی ضرورت ہے، ان کو اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، ان کو دواؤں کی بھی
ضرورت ہے، ان کو طبی امداد کی بھی ضرورت ہے، البندا جو محض پییوں کے ذریعہ
ان کی عدد کرسکتا ہے، وہ پییوں کے ذریعہ ان کی مددکرے۔

#### فنی مدد کے ذریعہ جہاد

آگر کوئی ڈاکٹر ہے اور دہاں پر علاج کے لئے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو وہ اپنی خدمات چیش کرے ، اگر کسی نے ابتدائی طبی المداد کی تربیت لے رکھی ہے تو وہ اپنی خدمات چیش کرے اور بیسب خدمات منظم طریقے پر چیش کریں ۔ اگر کوئی فخص تربیت یافتہ ہے اور وہ براہ راست لڑائی ہیں شرکت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کی دکھے بھال کی وجہ ہے نہیں جاسکتا ہے تو وہرافخص اس کے بیوی بچوں کی دکھے بھال کا ذمہ لے کراس کو جہاد کے لئے روانہ کرے ۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص جہاد پر جانے والوں کے لئے سامان تیار کرے وہ بھی مجامد ہے اور جو قحص جہاد پر جانے والوں کے لئے سامان تیار کرے وہ بھی مجامد ہے اور جو قوہ بھی مجامد ہے اور جو قوہ بھی مجامد ہے۔ اور جو قوہ بھی مجامد ہے۔ اور جو قوہ بھی مجامد ہے۔

# قلم کے ذریعیہ جہاد

اگر کوئی شخص ان کی مدد کے لئے قلم سے کام لے سکتا ہے تو وہ اپنے قلم کو حرکت میں لائے ، اگر کوئی اپنی زبان سے کام لے سکتا ہے تو وہ زبان کوحرکت میں لائے۔

## حرام کاموں ہے بجیس

مسلمان حکومتیں جو غلط راستے پر چل رہی ہیں اور انسوں ہے کہ ہماری حکومت سے بھی غلط فیصلہ کرلیا ہے، تو اب حکومتوں سے بیر مطالبہ کریں کہ وہ

افغان بھائیوں کی جاہت کریں، بی بھی جہاد کا ایک حقد ہے، البت بی ضروری ہے کہ اس احتجاج بیں شرق احکام کی رعابت رکھی جائے، اس بیں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، تو ڈ پھوڑ کرنا، آگ لگانا، الماک کو نقصان پہنچانا، بی سب شرعا حرام ہیں، جرام کام کر کے آ دمی جہاد نہیں کرسکنا، لبذا خود بھی ایسے کاموں سے پر بیز کریں اور اسیخ طلے جانے والوں کو بھی متوجہ کریں اور اگر کوئی کرن جا ہے تو اس کو اس مل سے روکیس، بی حرام کام ہیں، حرام کام کرنے پراللہ تعالیٰ کی مدونیس آئی۔ وہ مری طرف ایسے کاموں سے تحریک کو بھی نقصان پہنچ تعالیٰ کی مدونیس آئی۔ وہ مری طرف ایسے کاموں سے تحریک کو بھی نقصان پہنچ تعالیٰ کی مدونیس آئی۔ وہ مری طرف ایسے کاموں سے تحریک کو بھی نقصان پہنچ تعالیٰ کی مدونیس آئی۔ وہ مری طرف ایسے کاموں سے تحریک کو بھی نقصان پہنچ بوٹ ایسے خاموں سے تحریک کو بھی نقصان پہنچ بوٹ ایسے جدیا ہے۔ ان اور ایس کے جوطر یق

انبذا برشخص اپنا جائز و لے کہ میں اپنے محانیوں کی کیا یہ درکرسکتا ہوں اور سمس طرح کرسکتا ہوں ،اس طرح مدد کی جائے۔

## و مثمن کے بجائے اللہ سے ڈرو

بهرمال! ایسے موقع پر جیسے ہم اس وقت دوجار بیں اور ساری است مسلمہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس موقع پر ایک تو قرآن کریم کی بیآ یت یاد رکھنی جاہئے:

> إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيُطْنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَ هُ فَلاَ تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنُتُمُ مُوْمِنِيُنَ -(مورة ال مُران: آیت ۱۵۵)

بیشک بیشیطان ہے جو (تنہیں مرعوب کرنے کے لئے) اپنے دوستوں ( بینی مہم مذہب کفار ) سے ڈرانا جا ہتا ہے لیکن اگرتم مؤمن ہوتوان سے ڈرنے کے بچاہئے مجھے سے ڈرو۔

رکاش! آج کی مسلم حکومتیں قرآن کریم کے اس تھم پر کمل کرلیتیں ، آج انہوں نے بیسجھ لیا ہے کہ خدائی امریکہ کے ہاتھ میں آئی ہے ، اس کے نتیج میں ہر مخص حق ہات کہنے اور حق پر ڈٹ جانے سے ڈررہا ہے ، اگر آج مسلمان اس تھم پر عمل کر لینے تو امت مسلمہ کا مسئلہ طل ہو چکا ہوتا۔

# ونیا کے وسائل مسلمانوں کے باس ہیں

اللہ تعالی نے پوری است مسلمہ کومراکش سے سے کرانڈ و نیٹیا تک ایسی زنجیر میں پروویا ہے کہ اسلامی ملکوں کا ایک تار بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے و نیا کے بہترین وسائل ان کومہیا فرمائے ہیں، ان کے پاس وہ سرمایا ہے جس پرونیا رشک کرتی ہے، ان کے پاس تیل ہے جس کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ بہتا ہوا سوتا ہے، یہاں تک کہ بیم تعوار مشہور ہوگیا ہے کہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں و ہیں پر تیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہترین انسانی وسائل اللہ تعالی نے مسلمانوں کوعطا فرمائے ہیں۔ آج مسلمان ساری د نیا کے بیجوں آج آباد ہیں، ان کے پاس جنگی تکست مملی کے اعتبار سے وہ مقامات ہیں کہ اگر یہان کا سیح استعالی کریں تو ساری و نیا کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں، ان کے پاس "آبنائے باسلوری" ہے، ان کے پاس "نہرسوئز" ہے۔

# مسلمانوں کے روپے ہے "امریکہ" امریکہ ہے

اورانمی مسلمانوں کا روپیہ ہے جس نے ''امریکہ'' کو''امریکہ'' بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کے روپے امریکہ کے جیکوں میں رکھے ہوئے ہیں، آج اگر مسلمان وہ روپیہ وہاں سے نکال لیس توان کی معیشت بیٹھ جائے۔

# الله تعالى برنظرنه مونے كا متيجه

بے ساری طاقتیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوعطافر مائی ہیں، کیکن بیساری طاقتیں اس وجہ ہے با اڑ ہوگئ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ نہیں، اس کی وجہ ہے ہم پرالی حکومتیں مسلط ہیں جوامریکہ کے کارندے ہیں، اس کے اہل کار ہیں، اس کے پھو ہیں جوساری مسلم و نیا پر مسلط ہیں، اس کے نتیج ہیں بیدون و کھنے پڑ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے خوف ہوتا اور دشمن کو خدا سمجھنے کا تصور دل ہیں نہ ہوتا تو آج بیدون و کھنے نہ مرتا تو آج بیدون و کھنے نہ مرتا تو آج بیدون و کھنے نہ

# عام مسلمان تنین کام کریں

لیکن ان سب چیز دل کے باوجود اگر عام مسلمان ایک تو بیدو تیرہ اپنالیں کہ اللہ سے ڈریں اور دشمن سے نہ ڈریں اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں اور سیدھے رائے پر چلیں تو انشاء اللہ! اللہ تعالی کی طرف سے مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔

144

و مرے میہ کہ ہر شخص میہ جائزہ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں اور کمس شکل میں کرسکتا ہوں ،اس شکل میں مدد کرے اور تیسرا کام ہے کہ

حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلَ.

کا کثرت سے ورد کرے اور اللہ تعالی پر بھروسہ کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اب اس متعبر کے دن محنے جانچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ اس کا غرور ٹوٹ کر رہے گا اور اس کا غرور فاک میں سے گا، اللہ تعالیٰ اس کا سرنچا کرکے دکھا کیں سے۔
فاک میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا سرنچا کرکے دکھا کیں سے۔

الله تعالى سے رجوع كريں

اور بیدد تو ہر وقت ہر مسلمان کر بی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے رور وکر اور کیل کی کر وعا کیں مائے کہ یا اللہ! اس منتکبر کے غرور کا انجام ہمیں اپنی آئھوں سے دکھا دینجے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سپر پاور کا انجام ان گناہ گار آئھوں کو دکھا ویا اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دلوں کو شختا کر ویا، اب اس منتکبر (امریکہ) نے اس زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا دول کو شختا کر ویا، اب اس منتکبر (امریکہ) نے اس زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام ہمی مسلمانوں کو اپنی آئھوں سے دکھائے۔ چلتے پہرتے اللہ تعالیٰ سے مائلیں۔

دعا اور ذكر الله مين مشغول بوجاؤ

ایک حدیث میں ہی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

### لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِ وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُ فَاثْبُتُوا.

یعنی اپنی طرف ہے وہمن ہے مقابلے کی تمنا مت کرواور اللہ تعالی ہے عافیت ما گور کیل جب وہمن ہے مقابلہ ہو جائے تو عابت قدی ہے مقابلہ کرو۔ اور قرآن کریم نے اس کے ساتھ بیہ بھی فرمایا کہ: وَافْتُکُو وُا اللّٰهُ کَیْشُوا اللّٰہ تعالیٰ کو کثرت ہے یاد کرتے رہو۔ ایک مجاہد فی سیل اللہ کا کام ہے ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کے رائے میں جباد بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ جل شائد ہے ہر وقت اپنا رابط بھی استوار رکھتا ہے، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کی بوت ہو اللہ تعالیٰ ہے دعا کی بوت ہوں اللہ تعالیٰ ہے دعا کی بوت ہوں اللہ تعالیٰ ہے دعا کی بوت اور اس کے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ است مسلمہ کی مدو فرمائے اور اس کے وہنوں کو تباہ و ہر باوفرمائے اور ان کے غرور کو فاک میں ملائے، آئین۔ اور اللہ تعالیٰ ایخ فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت ہمیں وہ کام کرنے کی تو فیل دے جو ہمارے فرض ہے۔ آئیں۔

مالی تعاون کے لئے ہمارے شہر کراچی میں اس وقت کی ادارے کا م کر رہے ہیں،ان کے ذریعہ مالی تعاون کر سکتے ہیں۔



www.besturdubooks.net

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

مخلفن اقبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز معر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۳

<u>-www.besturdubooks.net</u>

(12)

#### WHILE STATES

# درس ختم صحیح بخاری ۲۰۰۰اه

جامعہ دارالعلوم کراچی (عبارت از طالب علم محداظہر سلہ)

الحمد الله رب العلمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وعلى آله وأصحابه والأنمة المحدّثين. أما بعد:

باب قول الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ ﴿ الْقِسْطَ لِيرَمِ الْقِيْمَةِ ﴾ وأن أعمال بنى آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاثر.

#### سندحديث

فضيلة الشيخ القاضى المفتى محمد تقى العثمانى حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، حدَّلكم والدكم فضيلة الشيخ فقيه الملة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ الإمام أنور شاه الكشميرى عن الشيخ شيخ الهند محمود الحسن رحمه الله تعالى.

ح. وحدثكم فضيلة الشيخ المفتى رشيد أحمد حفظه الله تعالى، عن الشيخ حسين أحمد المدنى، عن شيخ الهند الشيخ محمود

الحسن العثماني، عن الشيخين الجليلين الشيخ العلامة محمد قاسم النانوتوى والعلامة رشيد أحمد الكنكوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغنى المجددي، عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوى، عن الشاه عبد العزيز الدهلوى، عن العارف بالله الشيخ ولى الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندى، قال: أخبرنا الشيخ أبوطاهر محمد بن إبراهيم الكردى، قال: أخبرنا والدى الشيخ إبراهيم الكردى.

قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي، قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس النشاوى، قال: اخبرنا الشيخ محمد بن احمد الرملي، عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصارى، قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن على بن حجر العسقلاني، عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن الشيخ أحمد بن أبي طالب، عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك، عن الشيخ عبد الأول بن عبسى الهروى، عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداؤدى، عن الشيخ عبد الأول بن يوسف الفريرى، عن الامام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الفريرى، عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن يوسف البحيرى، عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن يوسف المخبرة بن بردزية أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البحفي البخارى رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم، آمين.

قال: حدثنا أحمد بن اشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

كلمتان حبيبتان إلى الرحمٰن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

# خطاب از حضرت مولانامجتر تقى عثاني مديظلهم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

#### تمهيد

حضرات علاء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیو اور معزز حاضرین: الله جل جلالہ کا عظیم انعام اور کرم ہے کہ آئ دارالعلوم کے تعلیمی سال کا آخری درس ہورہا ہے، اور ہمارے ویل مدارس کی روایت کے مطابق یہ آخری درس صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کاورس ہو تاہے۔ آخ جبکہ اس میارک مجلس کا انعقاد ہورہا ہے، اس میں ایک طرف تو ہمیں الله تعالی کے سامنے شکر اداکر نے کے لئے الفاظ ملنے مشکل ہیں جس نے اپنے نقتل دکرم سے اس تعلیمی سال کو شکیل تک پہنچایا۔

حضرت مولانا مسحبان محمود صاحب کی جدائی دوسری طرف اس احساس سے دل دوماغ متأثر ہے کہ صحیح بخاری شریف کا یہ آخری درس ۱۳۹۲ھ (مطابق ۱۹۷۱ء) کی میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرہ دیا کرتے تھے، پھر حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد ۱۳۹۷ھ سے ہمارے مخدوم بزرگ اور استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محبان محمود صاحب قدس الله سرہ اس ذمہ داری کو بطریق احسن نبھاتے رہے، گذشتہ سال ۱۳۹۹ھ (مطابق ۱۹۹۸ء) تک ہم اور آپ بطریق احسن نبھاتے رہے، گذشتہ سال ۱۳۹۹ھ (مطابق ۱۹۹۸ء) تک ہم اور آپ ان کے درس سے فیض یاب ہوتے رہے، آج وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہیں، اور ان کی غیر موجود گی کا حساس اس موقع پر بہت ہدت کے ساتھ دل و دماغ پر محیط ان کی غیر موجود گی کا احساس اس موقع پر بہت ہدت کے ساتھ دل و دماغ پر محیط ہاری فیر مائے ان کے فیوش کو باری اور ساری فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر عمل جاری اور ساری فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آہیں۔

# ونياكا عظيم صدمه

اس روئے زین پر کوئی صد مداور کوئی غم اس غم اور صد مدے زیادہ تھین کو بی کریم پیش نہیں آیا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بی کریم سر کار دوعالم جتاب رسول اللہ علیہ کے وصال کے دفت پیش آیا، اگر دنیا کی کوئی بڑی ہے بوی قربانی اور بڑی ہے بوی کو شش کسی انسان کے لکھے ہوئے وقت کو بلا سکتی، تو سر کار دو عالم بھیلیہ کے صرف ایک سانس کے بدلے صحابہ کرام بڑاروں لا کھول زندگیاں نچھاور کرنے کیلئے تیار ہے۔ لیکن یہ اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا کار خانہ کی جس میں کسی کو چون وچرا کی مجال نہیں، اللہ جارے و تعالی خوں ایک طبعی اور فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کا حق مجمی ہوا تی میاس صدمہ اور غم ایک طبعی اور فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کا حق مجمی ہوئی ہیں۔ لیکن اس صدمہ اور غم میں اللہ فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کا حق مجمی ہے، لیکن اس صدمہ اور غم میں اللہ فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کا حق مجمی ہے، لیکن اس صدمہ اور غم میں اللہ

عل شاند کی نقد راور اسکے فیصلے پر کوئی اعتراض کی مؤمن کیلئے ممکن نہیں۔ اسکے فیصلے کے آھے سر تشلیم فم ہے، اور ''إنا فلہ وإنا إليه واجعون'' کے یہی معنی ایں۔ آج اس اجہاع میں علاء، اولیاء، صلحاء جمع ہیں، میں ان سے گزارش کرونگا کہ وہ آج کے اس اجہاع میں علاء، اولیاء، صلحاء جمع ہیں، میں ان سے گزارش کرونگا کہ وہ آج کے اس اجتماع میں خاص طور پر حضرت مولانا قدس اللہ سروکی مغفرت کیائے اور اس کے درجات کی بلندی کیلئے اور بہما ندمگان کے صبر جمیل کے لئے اور ہم سب کوان کے درجات کی بلندی کیلئے قاص طویر دعافر مائیں۔

## كتب مديث كے وزس كاطريقه

ہمارے وہی مدارس میں حدیث شریف کی کابیں اس طرح پڑھائی جاتی
ہیں کہ طالب علم حدیث کی عبارت پڑھتاہ، استاذاس کو س کراس کی تقدیق
اور توثیق کر تاہے۔ اور پھراس حدیث کے معانی اور مطالب اوراس کے مقاہیم
اور اس سے متعلق مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر تاہے۔ یہ طریقہ کار جو
ہمارے مدارس دینیہ میں جاری ہے - اللہ تعانی اس کو ہمیشہ تائم اور وائم رکھ،
آمین۔ آج ہر صغیر میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے دینی مدارس کے
علاوہ روئے زمین پر کہیں بھی یہ طریقہ کار اب باتی خیس رہا۔ حدیث کی چار
کابیں بعنی صبح بخاری، صبح مسلم، سنن تر ندی اور سنن ابو واؤد، یہ چاروں کابیں
اول سے لیکر آخر تک طالب علم استاذ کے ساسنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اس طرح
اول سے لیکر آخر تک طالب علم استاذ کے ساسنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اس طرح
رہ، بلکہ کالجول اور یو ندر سٹیول کے نصاب میں احادیث کی نتخبات مقرر ہیں،
بس وہ چند ختخب احادیث کو محفوظ رکھنے کااہتمام ہے۔

## حدیث سے پہلے "سند حدیث "پڑھنا

لیکن ہمارے بررگول نے دارانعلوم دیو بند کے ذریعہ جو طریقہ کار تجویز فرمایا ہے، آج بھی الحمد لللہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق ہور بی ہے۔ چنا نچہ یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور اسکی آخری حدیث ہے جو عزیز طافب علم (مولوی محمد اظہر بن مولانا منظور احمد سلّہ؛) نے آپ کے سامنے پڑھی، اس باب اور اس حدیث کے بارے میں بچھ عرض کرنے سے پہلے تعارف کے طور پر یہ بتا دیتا مناسب ہے کہ عزیز طالب علم نے جو عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی عبارت پڑھے سے پہلے نامول کا ایک طویل سلسلہ پڑھا، نامول کا یہ طویل سلسلہ کتاب میں تکھا ہوا موجود خریں بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے پڑھا، پھر اس کے بعد وہ حدیث پڑھی جو امام بخاری دحمۃ الله علیہ نے بیاں روایت فرمائی ہے۔

ہمارے مداری دینیہ میں عام طور پر جو طریقہ رائے ہے، وہ یہ کہ دری کے شروع میں حدیث کی عبارت پڑھتے سے پہلے طالب علم یہ پڑھتا ہے: "بالسند الممتصل منا إلى الإمام البخاری دحمه الله تعالى، قال حدثنا" اور بعد میں انتصار کے طور پر "به قال حدثنا" کہنے پر اکتفاکر تا ہے۔ لیکن اس وقت چو نکہ آخری حدیث پڑھی جارہی تھی تو طالب علم نے مناسب سمجھاکہ صرف اجمالی حوالے کے بجائے ہم سے لیکر جناب رسول اللہ علی فیلے تک جننے میں ان سب کاؤکر کر کے الن کے واسطے ہیں، ان سب کاؤکر کر کے الن کے واسطے ہیں، ان سب کاؤکر کر کے الن کے واسطے سے حدیث پڑھی جائے۔

"سند حدیث"اُمت محمد بی<sub>ه</sub> کی خصوصیت

بظاہر تو یہ معمولی بات نظر آتی ہے لیکن اسکے چیجے عظیم فلفہ اور عظیم

مست ہے جو ہارے اور آپ کیلئے بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ پہلی بات سے کہ ا بھی طالب علم نے جو سند پڑھی،اس سلسلہ سند میں میرے استاذے لیکر جناب نی کریم علی کے تک جتنے حضرات علاء کرام محزرے میں جن کے ذریعہ یہ علم حدیث ہم تک چنجا، ان سب کا نام لیا، یہال تک کہ یہ سلسلہ جناب رسول الله منافع کک پہنچا۔ یہ چیز صرف اس امت محدید علی صاحبهاالصلاة والسلام کو حاصل ہے جو اس روے زبین پر سمی دومرے ند بہب اور ملت والے کو حاصل تہیں، کوئی بھی نہ ہباور ملت والا ہیرو عویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے مفتدیٰ یا سکے پیغیبر اور نبی کی باتنس ان تک اس طرح مجنجی ہیں کہ ان کے بارے میں خم تھونک کر اعماد کے ساتھ یہ کہا جاسکے کہ یہ باتیں بھینا جارے نی نے کمی ہیں۔ یہ اعماد نہ اسمی ببودی کو حاصل ہے کہ وہ اپنی تورات کے بارے میں سبدے۔ نہ سمی نصرانی کو حاصل ہے کہ ووائی انجیل کے بارے میں یہ بات کہدے۔ جب آسانی کتابول كادعوى كرنے والے اپنى آسانى كتابوں كے بارے ميں بيہ بات نہيں كهد كے تو اینے پیقبر کی باتوں اور ان کی سنوں کے بارے میں یہ بات کس طرح کہد سکتے یں؟

# تورات اورانجيل قابل اعتماد نهيس

آج آگر یہودی ند بہ کے کسی بڑے سے بڑے عالم سے یہ ہو جید ایا جائے کہ
یہ تورات جس کو تم خدا کی کتاب اور آسانی کتاب کہتے ہو،اس کا تہارے یاس کیا
ثبوت ہے؟ تمہارے یاس اس بات کی کیادلیل ہے کہ یہ تورات وہ ہے جو اللہ
تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو
بغلیں جھا تکنے کے علادہ ال کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہی حال انجیلوں کا ہے،

اور آج کل دنیا میں جو انجیلیں موجود ہیں ہے وہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تازل ہوئی تقیں، بلکہ آپ کے حالات زندگی لوگوں نے جمع کیے اور ان کے بارے میں ان کایہ دعویٰ ہے کہ بیدالہام کے ذریعہ جمع کیے ہیں، لیکن موجودہ لوگوں کے بارے میں ان کایہ دعویٰ ہے کہ بیدالہام کے ذریعہ جمع کیے ہیں، لیکن موجودہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں؟انکے پاس کو گوں کی لکھی ہوئی ہیں؟انکے پاس کوئی شوت کوئی منداور کوئی دلیل موجود نہیں۔

# "احادیث" قابل اعتاد ہی*ں*

لیکن اس اُمت تحدید کو الله تعالی نے یہ اعزاز عطافر مایا کہ آج جب ہم کمی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله علی نے یہ بات ارشاد فرمائی، تواطمینان قلب کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم علی کے کا طرف اسکی نبیت درست ہے۔ اور آج اگر کوئی ہم سے یہ یو جھے کہ یہ کیسے بہت چلا کہ یہ بات نبیت درست ہے۔ اور آج اگر کوئی ہم سے یہ یو جھے کہ یہ کیسے بہت چلا کہ یہ بات نبی کریم علی کہ نہ اس وہ یوری سند ہیں کردیں شرح جواب میں وہ یوری سند ہیں کردیں گے جواب میں وہ یوری سند ہیں کردیں گے جواب میں وہ یوری سند ہیں کردیں گھے جواب میں وہ یوری سند ہیں کردیں

# راویان حدیث کے حالات محفوظ ہیں

ادر پھر صرف آئی بات نہیں کہ ہم سے نیکر جناب رسول اللہ علی ہے تک سے صرف نام محفوظ ہیں بلکہ آپ ان ناموں میں سے سمی نام پر انگل رکھ کو پوچھ لیں کہ یہ آدی کون تھا؟ یہ سس زمانہ میں پیدا ہوا تھا؟ کن اسا تذہ سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی؟ کیما حافظ اس کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا؟ اس کی ذھانت کی کیفیت کیا تھی؟ اس کی ذھانت کی کیفیت کیا تھی؟ اس کا سارا کیا چھا اور ایک کیفیت کیا تھی؟ اس کا سارا کیا چھا اور ایک ایک راوی کا سارار بکارڈ کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔

سی سیح بخاری آپ کے سائے موجود ہے، اسکے کل ۱۱۲۸ سنیات ہیں، اس کے ہر صفحے پر کم از کم وس بارہ صدیثیں موجود ہیں، اور ہر صدیث کے شر دع میں مختلف رادیوں کے نام ہوتے ہیں، آپ ان میں سے سمی رادی کا انتخاب کریں اور پر سمی عالم سے آپ ہو چھ لیس کہ اس رادی کے حالات زندگی کیا ہیں؟ کتابوں پر سمی عالم سے آپ ہو چھ لیس کہ اس رادی کے حالات زندگی کیا ہیں؟ کتابوں کے اندر اس رادی کی دلادت سے لیکر وفات تک کے متعلقہ حالات سب مدون اور محفوظ ہیں۔ اسکے حالات زندگی کیوں محفوظ کیے جے؟ اس لئے کہ اس نے جتاب رسول اللہ علیات کی صدیث روایت کی تھی، لہذا اسکے بارے میں سے معلوم جتاب رسول اللہ علیات کی صدیث روایت کی تھی، لہذا اسکے بارے میں سے معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسکی دوایت جدیث پر اعتماد کیا جائے یانہ کیا جائے؟

# علماء جرح وتعديل كاكمال

پھر راویوں کے بیہ حالات زندگی بھی صرف سنی شنائی ہاتوں کی بنیاد پر نہیں کھھے گئے، بلکہ ایک ایک راوی کے حالات کی جانچ پڑتال کے لئے اللہ جل شانہ نے ایسے عظیم علاء جرح و تعدیل پیدا فرمائے جو ایک ایک راوی کی ذکھتی ہوئی رگول سے واقف تھے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ بیس نے ایپے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے منا، فرمایا کرتے تھے کہ :

"عافظ منس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے رجال کی پہپان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ عطافر مایا تھا کہ اگر تمام رادیان حدیث کو ایک میدان میں کھڑ اکر دیا جائے اور پھر حافظ منس الدین ذہبی کو ایک شیلے پر کھڑ اکر دیا جائے تو دہ ایک ایک راوی کی طرف انگی اٹھا کریہ بتا سکتے میں کہ یہ کون ہے ؟اور حدیث ہیں اس کا کیا مقام ہے ؟ 144)

النائم جرح و تعدیل کو الله نغالی نے ابیااد نچامقام عطافر مایا تھا۔ آج کے دور میں کہنے دالے بہت آرام ہے یہ تو کہدیتے ہیں کہ ہمیں بھی"اجہاد" کا حق ملنا چاہئے کیونکہ ہم بھی قر آن وصد بہت کے علم میں وہی مقام رکھتے ہیں جو پچھلے لوگوں کو عطا ہوا تھا، اور یہ لوگ "ھم رجال و نعون رجال" کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن بات وراصل ہے ہے کہ "

نہ ہرکہ سر ہترا شد قلندری داند ان حضرات ملاء کواللہ تعالی نے جو حافظ ، جو علم ، جو تقویٰ، جو جدو جہداور قربانی کا جذبہ عطافر مایا تھا، اسکی کوئی اور تو جیہ اسکے علاوہ نہیں ہوسکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقصد کیلئے ان کو پیدافر مایا تھا کہ وہ اپنے نبی کریم علیہ کے ارشادات کی حقاظت فرمائیں۔

### ايك محدث كاواقعه

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ الله علیہ نے اپنی کماب "الکفایة" میں جو اصول صدیث کی مشہور کماب ہے، ایک محدث جو جرح و تعدیل کے امام تھے، الن کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ :

جب ہم کی راوی صدیت کے حالات کی شخیل کیلئے اسکے گاؤں اور اسکے محلے میں جایا کرتے تھے (جانا بھی اس طرح ہو تا تھا کہ جب یہ بیت چانا کہ فلال شخص ہو فلال شم میں رہتا ہے، وہ حدیث روایت کرتا ہے، اور وہ شہر سینکڑوں میل دور ہو تا تھا، اور ہوائی جہاز کازمانہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز میں ایک دو شہتے کے اندر دوسرے شہر بینج سے، بلکہ اس زمانے میں او نؤں پر گھوڑوں پر اور پیول سفر ہوتے تھے، یہ سفر صرف اس بات کی او نؤں پر گھوڑوں پر اور پیول سفر ہوتے تھے، یہ سفر صرف اس بات کی

محقیق کیلے کرتے کہ یہ معلوم کریں کہ جس دادی نے یہ حدیث دوایت
کی ہے وہ کس مقام کا ہے؟) تو اس کے وطن میں جاکر اسکے حالات کی
جھان مین کرتے، اب اسکے پڑوسیوں ہے، اسکے طنے جلنے والے دوستوں
ہے، اور اسکے اعزہ سے بوچے رہے ہیں کہ یہ آدی کیسا ہے؟ یہ شخص
معاملات میں کیسا ہے؟ اخلاق میں کیسا ہے! نماز روزے میں کیسا ہے؟
بہال تک کہ جب ہم بہت زیادہ کھوہ کرید کرتے تھے تو بعض مر تبہ لوگ
ہم سے یہ بوچھتے کہ کیا تم اپنی لاکی کارشتہ یہاں کرتا چاہے ہو؟ اس وجہ
ہم سے یہ بوچھتے کہ کیا تم اپنی لاکی کارشتہ یہاں کرتا چاہے ہو؟ اس وجہ
کہ بھائی کوئی دشتہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقدس علیائی کہ بھائی کوئی دشتہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقدس علیائی کی ایک حدیث روایت کی ہے، لہذا ہمیں یہ شخصین منظور ہے کہ آیاان کی
کی ایک حدیث روایت کی ہے، لہذا ہمیں یہ شخصین منظور ہے کہ آیاان کی

# فن "اساءالر جال"

اس طرح ایک ایک راوی کے حالات کی تحقیق کر کے یہ حفرات علماء جرح و تعدیل فن "اساء الرجال" کی کتابیں مدون کر گئے ہیں۔ ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے کتب خانہ میں "اساء الرجال" کا ایک پوراسیشن علیحدہ ہے، جس میں ایک ایک کتب خانہ میں تمیں جلدوں میں موجود ہے، جس میں حروف حجی کی تر تیب ہے راویان حدیث کے حالات درج ہیں۔ آپ بخاری شریف بلکہ صحاح سے اور حدیث کی کوئی بھی کتاب لیجے اور اس کتاب کی کوئی بھی حدیث لیجے اور اس کتاب کی کوئی بھی حدیث لیجے اور اس کتاب کی کوئی بھی حدیث لیجے اور اس حدیث کی سند میں ہے کسی ایک راوی کا استخاب کر لیجے، اور پھر "اساء الرجال" کی کتاب میں حروف حجی کی تر تیب سے اس راوی کے حالات دیکھے حالات دیکھ

۔ کیجئے۔ میہ فن''اساءالر جال''کی تقروی<del>ن صرف اس اُمنت محدید کااعزاز ہے۔</del>

# "سند" کے بغیر حدیث غیر مقبول

جب تک حدیث کی بیر کناہیں "صحاح ستہ" وغیرہ وجود میں نہیں آئی تھیں،
اس وقت تک قاعدہ بیر تھا کہ جب کوئی محض کوئی حدیث سناتا تواس پر بید لازم اور
ضروری تھا کہ وہ تہا حدیث نہ سنائے، بلکہ اس حدیث کی بوری سند بھی بیان
کرے کہ بیہ حدیث بجھے فلال نے سنائی، اور فلال کو فلال نے سنائی، اور فلال کو
فلال نے سنائی۔ پہلے بوری سند بیان کرتا پھر حدیث سناتا، تب اسکی بیان کردہ
حدیث قابل تبول ہوتی تھی، اور سند کے بغیر کوئی محض حدیث سناتا تو کوئی اسکی

# كتب صديث كے وجود میں آنے كے بعد سندكى حيثيت

الله تعالی ال حفرات محد ثین کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے تمام صدیثیں ال کتابوں کی شکل میں جمع فرمادی، للبذااب ال کتابوں کے قواتر کے درجة تک پہنچ جانے کے بعد سندگی اتنی زیادہ تحقیق کی ادر اسکو محفوظ کرنے کی ضرورت ندرہی، کیو کد اب تواتر سے یہ بات تابت ہے کہ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی روایت کروہ ہے، للبذااب ہر حدیث کے ساتھ بوری سندکا بیان کرنا ضروری نہیں، بلکہ اب حدیث بیان کرنے کے بعد "رواہ البخاری ممہد یتاکا فی موجاتا ہے۔

لیکن اسکے بادجود ہمارے بزر کول نے یہ طریقہ باقی رکھاکہ اگر چہ ہر صدیث کے عیان کمتے وقت یو ری کمی سند بیان نہ کی جائے، لیکن روایت اور اجازت کے 144

طور پر اس پوری سند کو محفوظ ضرور رکھا جا ہے، کیونکہ اگر ہر حدیث ہے پہلے یہ طویل سند بیان کی جا لیگی تولوگوں کے لئے دشواری ہو جا لیگی، لہذااب اتاکہدیا کافی ہے کہ اس حدیث کو "لمام بخاری" نے روایت کیا ہے، اور ہم ہے لیکر امام بخاری " نے روایت کیا ہے، اور ہم نے لیکر امام بخاری تک بوری سند ہمارے پاس محفوظ ہے جو آج عزیز طالب علم نے ہمارے سامنے پڑھی۔ یہ تواس سند کا ظاہری پہلو تھا۔

### راویان حدیث، نور کے مینارے

اس سند کا ایک باطنی پہلو مجھی ہے ، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن مقدس بندوں کو اپنے نبی کریم علی کے ارشادات کے تحفظ کے لئے منتخب فرمایا، ان کی سعادت کا کیامقام ہوگا؟

> این سعادت بزدر بازد نیست تا نه بخد خدان بخشده

الله تعالی نے یہ خاص سعادت صرف ان حضرات کو عطافر مائی جن کو اس کام کیلئے ختنب فر ملیا، دہ جس سے چاہیں جو کام لے لیں۔ جن حضرات کو الله تعالی نے یہ سعادت عطافر مائی، ان میں سے ایک ایک فرد ہمارے لئے بینارہ نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور الله تعالی نے اس کی ذات میں کیاانوار و ہرکات ود لیعت فرمائے ہیں جس کے صلہ میں الله تعالی نے اس کی ذات میں کیاانوار و ہرکات ود لیعت فرمائے ہیں جس کے صلہ میں الله تعالی نے اس سے یہ ضد مت ل لهذا اسلسلہ سند میں آنے والے راویوں کے بینارے میں جس جس بیں، بلکہ یہ نور کے بینارے جس جن کاسلسلہ جاکر جناب رسول الله علیہ ہے جڑ جاتا ہے۔

\*\*

### ر اویان حدیث کی بہترین مثال

میرے شخ حضرت واکم عبدالحی صاحب قد س اللہ سر و (اللہ تعالی ان کے در جات بلند فرمائے۔ آمین) ایک بری بیاری مثال دیا کرتے ہے۔ فرمایا کرتے ہے کہ تم راستوں میں بجل کے تھے دیکھتے ہو جن کے ذریعہ یہ بجل ہم تک مینیخی ہے۔ یہ بلب جو جل رہا ہے اس میں روشنی کہاں ہے آربی ہے؟ یہ روشنی ان مینکٹروں تھ بول کے طویل سلیلے کے ذریعہ اس بلب تک پہنچ رہی ہے، اور ان میمبول کا طویل سلیلے کے ذریعہ اس بلب تک پہنچ رہی ہے، اور ان کھبول کا طویل سلیلے کے ذریعہ اس بلب تک پہنچ رہی ہے، اور ان میمبول کا طویل سلیلہ جاکر "پاور ہاؤی "سے جزا ہوا ہے، اور اس بلب می دراصل پاور ہاؤی سے آربی ہے۔ اور اب ہماراکام صرف انتا ہے کہ اس بلب کا دراسلے سونچ آن کر دیں، سونچ آن ہوتے ہی اس بلب کا رابط ان تھ بول کے داس بلب کا سے "پاور ہاؤی "سے جڑ گیا۔

ای طرح ہم ہے لیکر جناب رسول اللہ علی تک جو پوراسلسلہ سند ہے،
اس میں جوراویان حدیث ہیں، دودر حقیقت "پاور ہائیں" ہے جوڑنے والے تھے
ہیں، جس وفت تم یہ کہتے ہو "حد ثنا فلال" کویا کہ اس وفت تم نے سوئے آن
کردیا۔ اور اس کے بیتے ہیں اس "سلسلة الذھب" (سونے کا زنچیر) کے ذریعہ
تمہار اسلسلہ براور است علوم نبوت کے "پاور ہائیں" یعنی جناب رسول اللہ علی کے ذات اقد سے بڑیمیا۔

ابذاجو مخص بھی اس "سلسلۃ الذهب" من شامل ہو کمیا اور اس کے ساتھ اینا تعلق جو ڑلیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہوری امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اینا تعلق جو ڑلیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہوری امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اینا تعلق نیک بندوں پر اینے فضل کی بارش فرمائیں کے تو یہ بندہ گندہ جو اس "سلسلۃ الذهب" کے ساتھ جڑمیا ہے۔ اس پر بھی اپنے فضل کی بارش کی جھنٹیں ڈال

ویں مے۔ اس لئے اس سلسلۃ الذهب کے ساتھ جراجانا ہمی بردی عظیم نہت اور عظیم سعادت ہے۔ آج ہم اور آپ کو اس کی عظمت کا احساس تبیں، لیکن جب یہ ظاہری آئکمیں بند ہو گی، اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس و تت پند چلے گاکہ اس "سلسلۃ الذهب" ہے وابستی کا کیا عظیم فا کدہ حاصل ہوا۔

### آدمی قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟

میرے حضرت والارحمۃ اللہ علیہ نے جوبات ارشاد فرمائی، وہ ایک حدیث سے بھی تابت ہے، دہ ہیں کہ ایک صدیث سے بھی تابت ہے، دہ ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا: بارسول اللہ! میرے پاس عمل کا تو کوئی زیادہ ذخیرہ نہیں ہے، "لکتنی احب اللہ ورسو له" لیکن جس اللہ ادراس کے دسول سے محبت کرتا ہول۔ سرکار دوعالم علیہ فیصلے نے فرمایا:

"المرء مع من أحب"

انسان کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ لہذا اگر تم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو انشاء اللہ تمہار اانجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حضر الت سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں مجمی کسی بات پر اتی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی ہمیں آپ کا یہ ارشاد سکر حاصل ہوئی کہ آپ سے فرمایا" المعرء مع من أحب"۔

بہر حال، جب اس "سلسلۃ الذهب" كے ساتھ محبت اور عقيدت كارشتہ جوڑليا تواس حديث كى روسے جس جس بيدوعدہ فرماياكہ "المسرء مع من أحب" انشاء اللہ تعالى الن لوگول پر بھى كرم فرمائيں ہے جواس سلسلے سے وابستہ ہو جائيں ہے۔

یہ اس "سند" کا مختر تعارف تھاجو عزیز طالب علم نے آپ کے سامنے

یز حی\_

# صحيح بخارى كأمقام

الم بخاری دھمۃ اللہ علیہ ان حضرات محد ثین ہیں ہے ہیں کہ جن کی کتاب کے بارے ہیں ساری اُمت نے باجماع یہ کہاہے کہ یہ کتاب ''اصبح الکتب بعد کتاب اللہ '' عینی کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صبح کتاب '' صبح بخاری '' سبح بخاری نامت نے یہ بات ویسے ہی نہیں کہدی بلکہ علماء جرح و تعدیل نے ایک صدیث کی چھان پھٹک کرنے کے بعد اور جرح و تنقید کی بیٹار چھلنیوں ہیں ایک صدیث کی چھان پھٹک کرنے کے بعد اور جرح و تنقید کی بیٹار چھلنیوں ہیں حجمانے کے بعد یہ نیجہ نکالا اور پھرپوری اُست اس پر متفق ہوگئی۔ اور اہام بخاری ارحمۃ اللہ علیہ نے سات لاکھ احادیث ہیں سے ان احادیث کا انتخاب قرمایا ہے جو اس صبح بخاری ہیں کھی ہیں۔ اور یہ انتخاب بھی اس طرح کیا کہ پہلے تو حدیث کو بانچے کے جو فتی طریقے ہیں ، ان ہیں سے ایک ایک طریقے کو ہر و نے کار لاکر ایک ایک حدیث کو پر کھا اور اس کی سند کو جانچا ، اور ایک ایک عدیث پر جانچے اور ایک ایک حدیث کو پر کھا اور اس کی سند کو جانچا ، اور ایک ایک عدیث پر جانچے اور پر کھنے کے تمام فار مولے ہورے کرنے کرنے بعد بھی اس پر اکتفانہیں کیا۔

# حدیث لکھنے سے پہلے کااہتمام

بلکہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے عسل فرمایا، دور کعتیں پڑھیں اور استخارہ فرمایا،
استخارہ کرنے کا مقصد اللہ تعالی سے بید عرض کرنا فقا کہ یااللہ! بیس نے اپنی محنت
اور مشقت اور اپنی معلومات کی حد تک جیٹک چھال پیٹک کرلی اور اس کے لحاظ سے
بید حدیث بچھے ضبح معلوم ہور ہی ہے، لیکن اس کتاب بیس بیہ حدیث لکھوں یانہ
لکھوں؟ اس کے لئے استخارہ کررہا ہوں۔ پھر استخارہ کرنے کے بعد جب دل

مطمئن ہو گیااور اللہ تعالیٰ نے انشراح عطافر مایا،اس کے بعد کتاب بیس وہ صدیث لکسی۔

# تراجم ابواب کی باریک بنی

ایک طرف احتیاط اور خداتری کابید عالم تقااور دومری طرف اس کتاب کی تر تنیب الی قائم فرمائی اور پھر اس پر عنوانات ایسے قائم فرمائے، جن کو «نراجم ابراب "کہاجاتا ہے، جوایک مستقل علم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کی حجمرائیوں میں غوطہ زئی کرتے ہوئے علماء کرام کوایک ہزار سال ہو مجھے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک کوئی محتص بید دعوی نہیں کر سکتا کہ اس دریا کے تمام موتی اس نے دریافت کر لئے ہیں۔

# كتاب التوحيد آخريس لانے كى وجوہات

یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث ہے۔ یہاں بھی امام بخاری
رحمۃ اللہ علیہ نے جیب و غریب طریقہ اختیار فرمایا، وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ
علیہ نے اپنی کتاب کو "کتاب التوحید" پر ختم فرمایا ہے، "باب بدءالوحی" اور اس
کی حدیث "انما الا عمال بالنیات" ہے کتاب کو شروع فرمایا۔ پھر اس کے بعد "
کتاب الا یمان" لائے پھر "کتاب العلم" پھر تمام فعیبائے زندگی ہے متعلق جنتی
احادیث ہیں، ان کے ابواب لائے۔ لیکن آخریس "کتاب التوحید" لے آئے۔
احادیث ہیں، ان کے ابواب لائے۔ لیکن آخریس "کتاب التوحید" لے آئے۔
بظاہر ہوتا یہ جا ہے تھا کہ جہال "کتاب الا یمان" لائے ہے اس کے ساتھ "کتاب
التوحید" نے آتے، کیونکہ "توحید" تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور ایمان
کی سب سے پہلی شرط ہے، البذا اس کا تعلق کتاب الا یمان سے تھا۔ لیکن لمام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں کتاب الایمان قائم کردی، پھردوسرے ابواب لاتے رہے، یہاں تک کہ کتاب کے بالکل آخر میں "کتاب التوحید" لے کر آئے۔

اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ اب شراح مدیث نے اپنے اپنے قیاسات سے اس سوال کاجواب دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امیما کیوں کیا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل شروع میں جو کتاب الایمان لائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے جوابحائی تقاضے جیں یعنی یہ کہ ایمان کن کن چیز دل پر ہونا چاہئے، ان کاذکر تو وہاں کر دیا۔ اور کتاب التو حید میں ایمان کے سلی تقاضے بیان فرمائے یعنی کو نے عقیدے غلط جیں اور کون ساعقیدہ باطل ہے؟ ان باطل اور کر او عقید ول اور ایسے عقیدے رکھنے والے گر او فرقوں ک تردید فرمائی۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ امام بخاری کا مقصد یہ بیان تردید فرمائی۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ امام بخاری کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ "اسلام" توحید بی توحید ہے۔ ایمان سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اور توحید برختم ہوتا ہے۔

بعض معرات نے یہ فرملاکہ اس طریقہ کے دربید اس مدیث کا معد ال بنا منظور ہے۔ جس میں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرملاتھا:

"من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل الجنة"

(ابوداؤد، كمّاب البمنائز، باب في المتلقين)

جس مخض کا آخری کلام "لا إله الا الله" ہوگا، وہ جنت میں واخل ہو جائے گا۔ اور توحید چو تکہ "لا إله الا الله" ہے عبارت ہے، اس لئے کتاب التوحید کو سب سے آخر میں لائے۔ تاکہ آخری کلام توحید اور لا الہ الا اللہ کا ہو کر اس صدیث کا مصدات بن جائے۔ بہر حال، یہ مختف حضرات محد ثین کے مختف تیاسات میں۔اللہ تعالیٰ بی بہتر جائے میں کہ اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چیش نظر کیابات متی۔

# کتاب التوحید کواس باب پر ختم کرنے کی وجہ

پھر اس کتاب التوحید کو بھی اس "باب" پر ختم کیا ہے: "باب قول الله تعالیٰ: ﴿وَفَقَضَعُ الْمُوَاذِیْنَ الْقِسطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ ﴾ یہ باب الله تعالیٰ کے ارشاد پر قائم قربایا، کہ ہم قیامت کے ون انساف کرنے کے لئے ترازد کی قائم کریں گے۔ یہ باب قائم کرنے سے امام بخاری کا مقصد فرقہ معتزلہ کے اس عقیدے کی تردیہ ہویہ کہتا تھا کہ اعمال کے وزن کی کوئی حقیقت نہیں۔

### كتاب التوحيد آخريس لان كاراز

الین اس کتاب التوحید کو دن اعمال پر خم کرنے میں ایک اہم رازیہ ہے کہ انسان کی تکلیمی زعدگی کا افتقام بھی وزن اعمال پر ہوگا، لین انسان کی تکلیمی زعدگی کا افتقام بھی وزن اعمال پر ہوگا، لین انسان کی تکلیمی زعدگی کی ابتداء نیت ہے شر دع ہوتی ہے ، اسلے اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو "انعما الاعمال بالنبات" ہے شر دع قربایا، اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں عظف اعمال کر تار ہتاہے ، یہاں تک کہ اس کو موت آجاتی ہے۔ اور موت کے بعد پیر موت کے بعد پیر موت کے بعد پیر حساب و کتاب کے لئے اللہ تعالی کو دن اعمال کے بعد پیر جنت اور دوزخ کی شکل میں جزااور مز اہوگ لہذا ہوگا، وزن اعمال کے بعد پیر جنت اور دوزخ کی شکل میں جزااور مز اہوگ لہذا ہوگا۔ جزااور مز اہوگ لہذا میں جزااور مز اہوگ ہن جزااور مز اہوگ میں جزااور مز اہوگ ہن جزااور مز اموگ کے بید جنا کہ تکلیمی زندگی کا افتام وزن اعمال پر جاکر میز الحر کی گئی زندگی کا افتام وزن اعمال پر جاکر میز الحک می لہذا اس سے بعد چلاکہ تکلیمی زندگی کا افتام وزن اعمال پر جاکر

ہوجائے گا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام بھی وزن اعمال پر فرمایا۔ اور آخری باب آیت ﴿ونصع المواذین القسط لیوم القیام نے کی تائم فرمایا۔

# الله تعالیٰ کومر از و قائم کرنے کی کیاضر ورت

تاكه انصاف ہو تاہواد يکھيں

لیکن اللہ تعالی نے اعمال کے وزن کے لئے تراز وئیں قائم کر کے مخلوق کو یہ سیق ویدیا کہ ہم بھی کسی شخص کی سزاکا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک

اس کے سامنے جُوت فراہم نہ کردیا جائے ، لہذاہر شخص کو تیاست کے روزاس کی سزاکا جُوت فراہم کر کے اس سے کہا جائے گا ''افوا کیتابک تکفی بنفسیک المنوف عَلَیْک حَسیبہ'' (اسراء: ۱۳) یہ ہے تہاراا عمال نامہ تم اس کوخود پڑھ کے اینا حماب خود کرلو، لہذاہر شخص پریہ فابت کردیا جائے گاکہ اس نے یہ غلطی کی ہانا حماب خود کرلو، لہذاہر شخص پریہ فابت کردیا جائے گاکہ انسان صرف قائم ہے۔ یہ سب وزن اعمال یہ بتانے کے لئے کیا جائے گاکہ انسان صرف قائم نہیں کیا جاتا بلکہ انسان اس طرح ہونا چاہئے کہ انسان ہو تا ہوا نظر بھی آئے، شہر جاکر پرچ چلے گاکہ ہاں حقیقت میں اب انسان ہوا، اور اس پر کسی کواعتراض کرنے کی مجال نہو۔

لہذاجب اللہ تعالی وزن اعمال کے ذریعہ مخلوق کو انصاف ہوتا ہواد کھائیں گئنداجب اللہ تعالی وزن اعمال کے ذریعہ مخلوق کو انصاف ہوتا ہواد کھائیں کے تو مخلوق کو اپنے در میان فیصلے کرتے وقت انصاف د کھانا چاہئے۔ بہی وجہ ہے کہ علماء نے قرملیا کہ اگر قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، جب تک اس کے سامنے ثبوت موجود نہ ہو۔

اعمال غیر مجسم ہونے کی وجہ سے وزن کس طرح ہوگا؟ آمے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"وأن اعمال بني آدم وقولهم يوزن"

یعنی بنی آدم کے اعمال اور اقوال سب کا وزن ہوگا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقل پر ست لوگوں کی تردید فرمائی جوید کہتے ہیں کہ اعمال تو کوئی ایسی چیز خبیں ہیں جن کو ترازو ہیں تولا جائے، ترازو ہیں تولئے کے لئے کوئی جسم ہوتا چاہئے، اوراعمال تو اعراض ہیں، ان کو کس طرح ترازو ہیں تولا جاسکتا ہے۔ ای دجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اعمال

ناموں کا وزن ہوگا۔ بعض حضرات نے فر ملیا کہ نہ توا ممال کا وزن ہوگا اور نہ ا ممال ناموں کا وزن ہوگا اور نہ ا ممال ناموں کا وزن ہوگا، اور جس انسان کے انسانوں کا وزن ہوگا، اور جس انسان کے اعمال اجھے ہو کے اس انسان کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور جس انسان کے اعمال اجھے نہیں ہو کے اس انسان کم ہو جائے گا۔

# الله تعالیٰ اعمال کے وزن پر قادر ہیں

کی یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، نہ تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اعمال تا موں کا درن ہوگا، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اعمال تا موں کا درن ہوگا، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کا درن ہوگا، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کا درن ہوگا تو اب یہی عقیدہ یہ جب کہ جب قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ اعمال کا وزن ہوگا تو اب یہی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ اب دہا یہ سوال کہ اعمال کس طرح تو لے جائیں مے ؟ تو یہ سوال نضول ہے، اللہ تعالی قادر مطلق ہیں، جب اجسام کے اندر وزن کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں تو اعراض کے اندر بھی وزن کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کی سائنس نے تو یہ بات اب جا کر بخائی ہے کہ حرارت اور گری اور سروی تولی جا احراز کی رفتار بابی جا سکتی ہے، لہذا جب سائنس آور سروی کو اور گری اور سروی کو تولئے پر قادر ہے تو وہ ذات جو قادر مطلق ہے، آگر وہ انسانوں کے اعمال تولئے کے لئے کوئی میزان قائم کر دے تو اس میں تعجب آگر وہ انسانوں کے اعمال تولئے کے لئے کوئی میزان قائم کر دے تو اس میں تعجب

ہماری عقل نا قص ہے

رہا ہے سوال کہ تمس طرح تولے جائیں مے ؟ سوید سوال نفنول ہے ، کیونکہ

109

ہماری ہے محدود عقل اس طریقہ کار کا اعاطہ نہیں کر سکتی جو قادر مطلق اس وقت
عمل میں لا عَیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بی بہتر جانے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور
کیااس کی تفسیلات ہوں گی، ان تفسیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت
میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت
میں جانے کہ عالم بالا کے حالات ہم اور آپ اس د نیا ہیں بیٹھ کر اس جھوٹی کی عقل
سے سمجھ سکتے بی نہیں؟ جوالفاظ قرآن کر ہم میں جس طرح آئے ہیں، ان پر اس طرح ایمان نے ایک، ای میں عافیت ہے۔
طرح ایمان نے آئ، ای میں عافیت ہے۔

# جنت کی نعتیں عقل سے ماور اء ہیں

"مالا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر" (مشداحد: ۲۶ص۳۸)

جنت میں جو نعتیں ملنے والی میں اس کو آج تک نہ کسی آگھ نے ویکھا ہے اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی کے ول پر اس کا خیال تک گزرا۔ لہٰڈ ااس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ میز ان کیسی ہوگی؟ کتی بری ہوگی؟ کتی بری ہوگی؟ کسی ہوگی؟ کتی بری ہوگی؟ کسی طرح اس میں اٹمال کا وزن کیا جائے گا؟ بیہ سب فنول بحثیں ہیں۔ بس افتہ تعالی میں بہتر جانے ہیں کہ وہ اٹمال کس طرح تولے جائیں ہے، لیکن تولے ضرور جائیں ہے۔

### وزن اعمال كالسخضسار كرليس

یہاں پر بہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اعمال کا وزن ضرور ہوگا، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بیان کروہ یہ ایک جملہ کہ "وان اعمال بنی آدم وقو لھم بوزن" صرف اس ایک جملہ کی جملہ کہ "وان اعمال بنی کہ تفاوی وقو لھم بوزن "صرف اس ایک جملے ہی کو ہم اپنے اور قلب پر لکھ لیس کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، تو پھر اس دنیا ہے ساری برعنوانیاں،سارے جرائم اور سارے گناہ مث جائیں۔ آج دنیا میں جتنے جرائم ہورہ جیں دوائی وجہ سے ہورہ جیں کہ اس وزن اعمال کا دھیان اور استحصار خبیں،اور اس پر کمل اعتقاد نہیں،اسلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جائے ہا جی کہ ایم بخاری رحمۃ اللہ علیہ جائے ہا جی کہ بندا اس کتاب میں بھی جو اعمال بیان کے گئے ہیں،ان سب کواس دھیان سے کروکہ ایک ایک کو تو لا جائے۔

### زبان سے نکلنے والے اقوال کاوزن

پیر فرمایا" و قولهم یوزن" یعنی مرف اعمال بی نہیں، بلکہ زبان سے نظنے والا کلمہ بھی تولا جائے گا۔ ای مناسبت سے اس باب بیس سے حدیث لانے پیس" کلمتان حبیبتان إلی الزحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی الممیزان" یعنی بید دونوں کلے میزان عمل کے اندر بڑے بھاری ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ کلے بھی تولے جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضوراقدس علی ہے نزمایا کہ بعض او قات انسان اپنے مدیث شریف میں ہے کہ حضوراقدس علی ہے نزمایا کہ بعض او قات انسان اپنے مدید ایساکلہ نکال دیتا ہے کہ دہ تواس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ منہ سے کیا عمل حدید ایکن صرف اس

ایک کلمہ کی وجہ سے جہم کا مستوجب بن جاتا ہے، اور بعض او قات انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ تکال ویتا ہے کہ وہ اس کی پر واہ بھی نہیں کرتا کہ منہ سے کیا تکال دیا ہی مرف ای ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو جنت میں واخل فراد سے ہیں۔

( صحیح بخاری، كمّاب الرقاق، باب حفظ اللسان)

اس کئے زبان سے نکلنے والے کلمات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ای لئے بزر گول نے فرمایا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، یعنی یہ سوچو کہ یہ بات بولنے کی ہے بھی یا نہیں؟اور آخرت ہیں جب اس بات کاوزن ہوگا تواس وفت میر اانجام کیا ہوگا؟

# اعمال کی گنتی نہیں ہو گی

اس جملے ہے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگ۔ یعنی عمل کے اندر کیفیت کا اعتبار ہوگا کہ اس عمل بیں گنتی للہیت ہے، کتفا ظلوص ہے، عمل کی ظاہری شکل دصورت کا اعتبار نہیں ہوگا اور نہ جمنی کا اعتبار ہوگا، چنا نچہ قر آن کر بم بیں اللہ تعالی نے فرمایا: اعتبار نہیں ہوگا اور نہ جمنی کا اعتبار ہوگا، چنا نچہ قر آن کر بم بیں اللہ تعالی نے فرمایا:

(سورة الملک: ۲)

ایمنی دنیا ہیں ہے آزمانا مقصود ہے کہ تم میں ہے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے،

داکم عمل ہو، اس میں ہے دیجھوکہ اس کے اندروزن بھی ہے انہیں؟

کہ کوئی عمل ہو، اس میں ہے دیجھوکہ اس کے اندروزن بھی ہے انہیں؟

\*\*

### اعمال میں وزن کیے پیداہو؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کے اندر وزن کیے پیدا ہوتا ہے؟ زبان
حال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمارہے ہیں کہ اگر اعمال میں وزن پیدا
کرنے کا طریقہ معلوم کرتا ہے تو میری اس کتاب کی پہلی حدیث پڑھ او۔ وہ ہے
"اندما الا عدمال بالنیات" لیخی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جب کی عمل
کو کرتے وقت نیت خالص اللہ جل جل جلالہ کے لئے کر لو مے تو اس کے ذریعہ
تہمارے عمل میں وزن بیدا ہوجائے گا۔ یا ہوں کہدویا جائے کہ دو چیز وں ہے عمل
میں وزن پیدا ہوتا ہے، ایک اخلاص ہے، دوسرے اتباع سنت ہے۔ یہ دونوں
عمل کے لئے لازی شرطیں ہیں۔ اگر ان دونوں میں ہے ایک بھی مفقو ہوتو اس

# ریاکاری ہے وزن گھٹتا ہے

اگرایک مخص نے بظاہر بڑے خشوع خضوع سے کمبی چوڑی نماز پڑھی، قیام لمبا کیا، قراًت کمبی کی، لیکن اس کامقصود دکھاواتھا، تواللہ تعالیٰ کے یہال اس نماز کا کوئی وزن نہیں، بلکہ النا گمناہ کا موجب بن جائے گی، جبیبا کہ حدیث شریف میں حضوراقد س سیجھنے نے فرمایا:

من صلَّى يواني فقد اشرك بالله

(منداحد، جلد ۱۳۲س۱۲۱)

بیت جس مخفس نے وکھاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے اعلیہ تھائی کے ساتھ شرک کیا۔ یا مثلاً اللہ تعالی کے رائے میں لاکھوں روپے ترج کردیے م

[141]

کیکن اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپی سخاوت کے تصیدے پڑھوانا مقصود تھا، تو اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صرف ایک بیب اللہ کے رائے میں اخلاص کے ساتھ خرج کردیا، مقصود اللہ کوراضی کرنا تھا تو اس ایک بیسے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑاوزن ہوگا۔

# انتباع ستت ہے وزن بروھتاہے

دوسری چیز جس سے اعمال میں دن پیدا ہوتا ہے، وہ ہے "ابتاع سنت"
جس کو دوسر سے لفظول میں "صدق" کہا جاتا ہے، لینی جو طریقہ نی کریم علیا ہے۔
نے بتایاہے، اس طریفے کے مطابق عمل کرو کے تواس عمل میں دزن پیدا ہوگا،
اس کے علاوہ دوسر سے طریقے سے کرو مے تو دزن خبیں ہوگا۔ چنانچہ جتنی "بدعات" جیں، ان میں بعض او قات اخلاص ہوتا ہے، اور بظاہر اللہ تعالی کو داخی کرنا منظور ہوتا ہے، لیکن چو نکہ اس عمل میں طریقہ دو خبیں ہوتا جو جناب رسول اللہ علیا ہے، اس عمل میں طریقہ دو خبیں ہوتا۔ ایسے عمل کے اللہ علیا ہے، اس کے اس عمل میں دزن خبیں ہوتا۔ ایسے عمل کے بارے بیل قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ فَلاَ نُقِيبُمُ لَهُمْ يُومُ الْقِيلُمَةِ وَزَنَّا ﴾ (موروبهف:) یعیٰ قیامت کے روز ہم الن کے اس عمل میں کوئی وزن قائم نہیں کریں

\_\_\_\_\_

طریقه تھی درست ہوناضر وری ہے

آج کل کوئی مختص آگر غلط طریقے ہے عمل کررہا ہو اور اور اور کواس پر ٹوکا جائے کہ بھائی! یہ طلع ایقہ میچ نہیں ہے توجواب میں فورایہ کھیج ہیں کہ ہماری نیت سی ہے، صدیت میں ہے کہ "انعا الاعمال بالنیات"۔ ایسے اوگوں کو ہیں یہ ایک صدیت یاد ہوگئ ہے ادراس صدیت کو محل بے محل استعال کرتے ہیں۔ یاد رکھے! تنہا نیت کائی نہیں جب تک طریقہ وہ نہ ہو جو جناب رسول اللہ علیہ ہے نہا ہے۔ اس کی مثال بالکل الی ہے جیسے آپ نے لاہور جانے کی نیت کر لی اور کوئٹ جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے، اب آپ کی نیت تو بالکل درست ہے، لیکن جس گاڑی کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ گاڑی آپ کو کوئٹ لے کر جائے گ، آپ کی نیت تو بالکل درست ہے، آپ کی نیت کی برکت سے وہ گاڑی آپ کو لاہور لیکر نہیں جائے گ، بالکل ای آپ کی نیت کی برکت سے وہ گاڑی آپ کو لاہور لیکر نہیں جائے گ۔ بالکل ای طرح آپ نے جنت جانے کی نیت کرلی اور راستہ جہنم جانے والا اختیار کیا تو صرف اس نیت کی برکت سے آپ جنت میں نہیں پنچیں گے۔ اس لئے ہر عمل کے اعمر دو چیز دل کا ہونا ضروری ہے، ایک صدق اور ایک اخلاص، الن دونوں کے مجموعے سے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اگر الن میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اگر الن میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل ہے وزن ہو جاتا ہے۔

### لفظ" قبط" کی تشر تک

آمے امام بخاری رحمة الله عليه فرماتے بين:

"وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية" الم بخارى دهمة الله عليه كامعمول بيب كه جب كوئى لفظ آتاب تواس كى مناسبت سے قرآن كريم كے كى اور لفظ كى بحى تشر ت قراديا كرتے ہيں۔ چونكه "قبط"كا لفظ آيا تھا، اس كى مناسب دوسر الفظ "قسطاس" قرآن كريم كى اس آيت "وزِنوا بالقسطاس المستقيم" من آيا ہے۔ اس لئے اس لفظ كى تشر ت كرتے ہوئے قراد ہے ہيں المستقيم" من آيا ہے۔ اس لئے اس لفظ كى تشر ت كرتے ہوئے قراد ہے ہيں "القسطاس" دوئ زبان ميں عدل كے "المستقيم" من العدل بالرومية" لين لفظ "قسطاس" دوئ زبان ميں عدل كے "المستقيم"

معنی میں آتا ہے۔ ویقال: "القسط" مصدر المقسط اور یہ کہا گیا ہے کہ لفظ "قسط" مقسط" مصدر ہے۔ اب یہال یہ عجیب بات نظر آرہی ہے کہ لفظ "قسط" مثلاثی مجرد ہے، اور "مقسط" مثلاثی مزید ہے، لبذا لفظ "قسط" مقسط" کے لئے کیے مصدر بن جائے گا؟۔ تو الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ فرمار ہے ہیں کہ یہ لفظ اضداد میں ہے ہے، یعنی اس کے وو معنی ہیں، اور وہ دونوں معنی ایک دومر ہے کے متفاو ہیں، یعنی ایک معنی "انساف" کے ہیں، اور دومر ہے معنی "قلم" کے بھی ہیں۔ لیکن عام طور پر جب یہ لفظ باب افعال میں استمال ہوتا ہے تواس وقت اس کے معنی "انساف" کے ہوتے ہیں، اور جب بحر دمیں "قسط کقسط" میں استمال ہوتا ہے تواس وقت اس کے معنی "انساف" کے ہوتے ہیں، اور جب بحر دمیں "قسط کقسط" میں استمال ہوتا ہے تواس وقت اس کے معنی میں مشتر ک ہے، لیکن استمال کرنے وقت اکثر و بیشتر بایوں کے در میان فرق کر دیا ہے، البتہ بعض او قات اس کے بر عش بھی استمال کر لیا جاتا ہے کہ بحر دسے انساف کے معنی میں ادریاب افعال ہے کہ بحر دسے انساف کے معنی میں ادریاب افعال ہے کہ بحر دسے انساف کے معنی میں ادریاب افعال ہے کہ بحر دسے انساف کے معنی میں ادریاب افعال ہے کہ بحر دسے انساف کے معنی میں ادریاب افعال ہے۔

### حجاج بن يوسف كاواقعه

"جاح بن یوسف" جس کاظلم وستم بہت مشہور ہے اور جس نے بیٹار علماء کرام، قراءاور حفاظ کو قبل کراویا۔ اس نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جو بہت او نیچ در ہے کے تابعین میں سے جیں، ایک مرجہ بلولیا، اور پو چھا کہ "ماتقول فی" میرے بارے بین تمہاری کیارائے ہے؟ اب تجاح بن یوسف جیسا جابر انسان حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہاہے کہ میرے بارے میں تمہاری کیارائے ہے توجھ رہاہے کہ میرے بارے میں تمہاری کیارائے ہے تابیس تو مرقام ہونے اور بارے میں تمہاری کیارائے ہے تابیس تو مرقام ہونے اور

سزائے موت جاری ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی مقدمہ عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بس تجاج کا ایک تھم جاری ہوجاتا کائی ہے۔ اور آگر اپنی ضمیر کے خلاف غلط بات بتائی توبہ کوارا نہیں، لیکن حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے اعلی مقام نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ حق کے علاوہ کوئی اور بات زبان سے نکلے، جواب میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

بات زبان سے نکلے، جواب میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

الفاسط المعادل "

قاسط کے معن اگر چہ "ظلم کرنے والے" کے بھی ہوتے ہیں اور"انسان کرنے والے" کے بھی ہوتے ہیں اور"انسان کرنے والے" کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ "قاسط" کے بعد جب"العادل" کے معنی کیہ دیا تواس کے معنی متعین ہوگئے کہ یہاں پر"قاسط"کو" عادل" کے معنی ہیں لیا ہے۔ چنا نچہ ان کا یہ جواب سن کرلوگ جیران ہوئے اور تجب کرنے گئے کہ آپ نے جان بن یوسف کی شان میں تحریفی جملہ مہدیا۔ لیکن تجان بڑا گھاگ اور ذبان وادب کا بھی بڑا اہر تھا، چنا نچہ جب لوگوں نے جواب کی پہندیدگی کا اظہار کیا تواس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم اس نے کیا کہا ہے ،اس نے یہ کہا ہے کہ "تو ظالم ہے تو کا فر ہے" اس لئے کہ "قاسط" جب بحر دمیں استعال ہو تا ہے تواس کے معنی عون " طالم ہے تو کا فر ہے" اس لئے کہ "قاسط" جب بحر دمیں استعال ہو تا ہے تواس کے معنی عون " طالم ہے تو کا فر ہے "اس لئے کہ "قاسط" جب بحر دمیں استعال ہو تا ہے تواس کے معنی عون " طالم" کے ہوتے ہیں، اور لفظ" عادل "کہر اس نے قرآن کر یم

ولم الذين كفروا بربهم يعدلون (سورة الانعام: ا)
الشد نتما في نے فرايا كہ بيدلوگ اپنے پروردگار كے ساتھ دوسرے كوشر يك شهراتے ہيں۔ اس آيت ميں كفراور شرك كے لئے لفظ "عدل" استعمال فرايا ہے، لبدا اس نے در حقیقت مجھے لپیٹ كركافر اور ظالم كہاہے۔ بہر حال، اس موقع پر حفرت سعید بن جير رحمة الله عليہ نے اس لفظ ہے فا كدوا شمايا۔

آ مے امام بخاری رحمة الله علید فرماتے ہیں:

اُمّا القاسط فھو المجانو، لِعِن لفظ" قاسط" کے عام طور پرجو معنی ہیں وہ " طَالُم" کے آتے ہیں، جیراکہ قرآن کریم میں بھی آیاہے:﴿ واما المقاسطون المکانوا لمجھتم حطبًا﴾ (سورۃ الجن: ۱۵) لینی ظالم لوگ جہم کا ایندھن ہول مے۔

احمد بن اشکاب والی روایت آخر میں لانے کی وجہ پر امام بخاری دحمہ اللہ علیہ نے آخری صدیث بیان فرمائی:

حدثنا احمد بن اشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل. عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضى الله عنه وعنهم قال: قال النبي عليه "كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

الله عدیث الم بخاری رحمۃ الله علیہ نے سیح بخاری میں دوجگہوں پر پہلے میں ذکر فرمائی ہے۔ البت وہاں پر ان کے استاذ ووسرے ہیں۔ کتاب الدعوات میں یکی حدیث اینے استاذ زہیر بن جرب کی سند سے ذکر کی ہے۔ اور کتاب الا کیان میں اینے استاذ تربیر بن جرب کی سند سے ذکر فرمائی ہے، اور بہال پر الا کیان میں این اشکاب کی سند سے دوایت کی ہے۔ حافظ ابن جررحمۃ الله علیہ این اشکاب کی سند سے دوایت کی ہے۔ حافظ ابن جررحمۃ الله علیہ جو می بخاری رحمۃ الله علیہ کے سب سے زیادہ مرائی میں، وہ فرماتے ہیں کہ وراصل امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے این استاذاحد بن اشکاب سے بی حدیث سب کے آخر میں سی تھی، جب کہ دوسرے استاذاحد بن اشکاب سے بی حدیث سب کے آخر میں سی تھی، جب کہ دوسرے استاذاحد بن اشکاب سے بی حدیث سب کے آخر میں سی تھی، جب کہ دوسرے استاذاحد بن اشکاب سے بی حدیث سب کے آخر میں سی تھی، جب کہ دوسرے استاذاحد بی حدیث بہلے سی سے شے، اس وجہ سے سب سے آخر میں وہ

روایت لائے جواحمہ بن اشکاب سے سنی تھی۔البتہ بعد کے جو تین راوی ہیں لیعنی محمہ بن فضیل، عمارة بن قعقاع اور ابو زرعتہ یہ تینوں راوی تمام روایتوں میں موجود ہیں، اور صرف انہی ہے یہ صدیث مروی ہے، اس وجہ سے اصطلاح صدیث بیں یہ حدیث غریب ہے۔

### ً د و کلمات کی تنین صفات

حضرت ابوہر رہے رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے ہیں کہ نبی کریم علی کے نے ارشاد قرمایا که دد کلے ایسے ہیں جو رحمٰن کو محبوب ہیں، زبان بر ملکے ہیں، اور میزان عمل میں بہت بماری ہیں۔ دہ دو کلے یہ ہیں "مسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اس مديث بسان كلمات كي تين صفيس بيان فرمائي بي، ملی صفت سے کہ بیہ وو کلے رحمٰن کو محبوب ہیں۔ اب حدیث میں "حبیبتان الى الله" مجمى كم كئ يحق ملكن اس ك يجائة "حبيبتان الى الرحمن" فرمایا۔اس سے در حقیقت اس طر ف اشارہ فرمایا کہ جب بیرد و <u>کلے</u>ر حمٰن کو محبوب ہیں تو جو محض ان کلمات کی قدر بیجان کر ان کو پڑھے گا وہ محض ضرور رحمٰن کی صفت رحمت کامور دبن جائے گا۔ دوسری صفت بہ بیان فرمائی کہ بہ کلمات زبان ير بهت ملك بي، يعنى ان كونه توير صفي بي كوئى وقت اور مشقت ب اور نهاد كرنے ميں كوئى دفت اور مشقت ہے، ايك ہى مجلس ميں به كلمات ياد ہوجاتے جیں۔ تیسری صغت بے بیان فرمائی کہ "ٹھیلتان فی المعیزان" یعنی میزان عمل میں ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ میزان عمل کا وزن ہمیں یہاں نظر آنے والا تبیس، بلکہ وہاں جاکر ان کا وزن معلوم ہوگا۔ اس لئے بیہ بتایا ہی نہیں جاسکتا کہ "لقیلتان فی المیزان" کے اندر کیا کھ معارف ہوشیدہ بیں اوران کمات کا کیا

وزن ہے؟اللہ تعالیٰ بی بہتر جائے ہیں۔ وہ کلّمات یہ ہیں : مسیحان الله و بعصدہ. مسیحان الله العظیم

### سجان الله کے معنی

"سبحان الله" كے معنی به بیل كه على الله جل شانه كى پاكى بيان كرتا ہول۔
ہمارى اد و زبان كى تنگى كى وجہ ہے اس كا صحح ميح ترجمہ ہو نہيں سكتا، بس ترجمہ كا
كام چلا لينة بيل۔ "سبحان الله "كاجو حقيقى مغہوم ہے اور اس كے بيجھے جو تا ثير ہے،
اس كو انسان ترجم كے ذريعہ دوسرى زبان ميں ختفل كربى نہيں سكتا، لبذا كام
چلانے كے لئے يہ ترجمہ كر لينة بيل كه " ميں الله كى پاكى بيان كرتا ہوں "اور پاكى
بيان كرنے كے معنى يہ بيل كه ميں اس بات كا اقر اد اور اعلان اور اعتراف كرتا
ہول كه الله جل جلاله كى ذات بے عيب ہے، اس ذات ميں كوئى عيب نبيل۔ اى
كو "تتربية "كہا جاتا ہے، يعنى الله تعالى كو بر عيب سے منزه قرار دينا۔ يہ معنى
ہو ہے "سبحان الله" كے۔

### "و *بحد*ه "کاتر جمه اور ترکیب

"و بحده" یہ بھی بجیب کلہ ہے۔ اس کلہ کوسید سے سادے طریقے ہے بھی کہا جا سکتا تھا کہ: " مسبحان اللہ والحمد اللہ" جیسا کہ دوسری صدیت بیس کہا بھی میا ہے، اور دونول کلمات کے بے شار فعنا کل ہیں، لیکن سید سے سادے جملے کو مجوز کراہیا جملہ ارشاد فرملیا جس کی ترکیب کرنے بیس نوگوں کو دشواری پیش آئی کہ اس جملہ "و بحده" کی کیا ترکیب کریں؟ اس جملہ بیس "والا" عاطفہ ہے، یا حالیہ ہے، یا جا بیا ہے۔ اور بید "ب "کس معنی سے؟

لیکن بحث اور تفصیل کے بعد شراح کی جو متفق علیہ بات سامنے آئی، وہ یہ کہ اس میں "واؤ" عالیہ ہے، اور "ب" تلبس کے لئے ہے، اور اب "مسبحان الله و بحمده" کے معنی یہ ہوئے کہ "اُمبّح الله تعالیٰ مُتَلبّس ا بحمده " یعنی میں جس وقت شی وقت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر دیا ہوں۔ میں جس وقت شی اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر دیا ہوں۔ ہوں۔

ونچھے: "سبحان الله و بعدمده"کاساوه ترجمہ توبہ ہوسکیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور میں اس کی تعریف کر تا ہوں۔ نیکن اس ترجمہ میں ذراسا یہ شہرہ جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس میں كوكى حيب نہيں، يہ تعريف اللہ تعالى كى علوشان كے لحاظ سے بہت كم موتى ہے۔ جیے کسی بڑے اور شریف آدمی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یا ہے آدمی برا نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس وفت کم جاتے ہیں جباس کی بہت زیادہ تعریف کرنی منظور نہیں ہوتی،اس لئے تعریف کا کلمہ کہنے کے بچاہے سے کہہ دیاجاتا ہے کہ بیہ محض برانہیں ہے۔اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرف یہ کمہ دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، تو یہ کم درہے کی تعریف ہوتی، آگر چہ بعد میں میہ بھی کہہ دے کہ "میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں"، کیونکہ بیا ایک مستقل جملہ ہو جائے گا۔ لہٰذااس کلمہ نے اس ہات کو موارہ نہیں کیا کہ اللہ نعالی کو بے عیب تو کیا جائے لیکن اس کی مغت کمال كاذكرند كياجائ،اس لت فرمايا" سبحان الله وجمده" يعنى من الله تعالى كالتبيح كرتا بول اور نمیک ای وقت بی الله تعالی کی حر بھی بیان کررہا ہون، تاکه "حد" بیان كرنے ميں كوئى و قندند آئے بلكہ وونوں ہاتيں ايك ساتھ آجائيں۔اب مطلب بيہ ہو گاکہ اللہ تعالی کی ذات ہے عیب بھی ہے اور تمام صفات کمال کی جامع بھی ہے ،

البداش اس ذات كي محمر" بهي ساته ساته بيان كر تابول\_

### الٹد کی ذات اور صفات سب ہے عیب ہیں

اب کے بیں قیہ معمولی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ک ذات ہے عیب ہے، لیکن جس وقت بندہ سوج سمجھ کر اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ک ذات ہے عیب ہے، تواس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ پھر اس کی صفات بھی ہے عیب ہیں، اس کی شریعت ہے عیب ہیں، اس کی شریعت ہے عیب ہیں، اس کی شریعت ہے عیب ہیں۔ لہذا جو مخفس اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے پر ایمان رکھتا ہے تواس کے ایمان کا لازمی تقاضہ ہے ہے کہ پھر دہ اس کی شریعت کے ایک ایک ایک کے ہو تواس کی شریعت کے ایک ایک کے ہم فیملے کو بے عیب سمجھ کر اس پر ایمان لائے اور پھر اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیملے کو بے عیب سمجھ کر اس پر ایمان لائے اور پھر اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیملے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلمہ "مسحان کے ہر فیملے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلمہ "مسحان کے ہر فیملے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلمہ "مسحان الله و بعدمدہ" کے اندر رضا بالقعناء بھی داخل ہے، شریعت پر عمل بھی داخل ہے، شریعت پر عمل بھی داخل ہے، شریعت پر عمل بھی داخل ہے، اور سنت پر عمل بھی اس میں ہے۔

# "مبحان اللهالعظيم" كے معتی

دوسر اجملہ حدیث کاریہ ہے "مسبحان الله العظیم" یعنی یس اس الله کی تشیخ کر تا ہول جو عظمت والا ہے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ الله علیہ فربایا کرتے ہتے کہ دیکھو! اس حدیث کے پہلے جبلے "سبحان الله و بحمه" سے الله تعالی کی صفت بمال کی طرف اشارہ ہورہاہے، کیونکہ الله تعالیٰ کی ذات ہے عیب ہے اور تمام محامد کی جامع ہے اور قابل تحریف ذات وہ ہوتی ہے جس میں جمال ہو۔ الہذا ہے جملہ صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ اور دوسر اجملہ جمال ہو۔ الہذا ہے جملہ صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ اور دوسر اجملہ

"سبحان الله العظیم" یہ الله تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی طرف اشارہ کررہاہے۔ لہذا پہلے جلے میں باری تعالیٰ کے جمال کا بیان ہے اور دوسر سے جملے میں باری تعالیٰ کے جلال کا بیان ہے اور دوسر سے جملے میں باری تعالیٰ کے جلال کا بیان ہے ، اور جب باری تعالیٰ کے جمال کا تصور کرد می تواس کے تیج میں الله تعالیٰ سے محبت بیدا ہوگی، کیونکہ جمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت بیدا ہوتی ہوتے میں اور اس سے محبت بیدا ہوتی ہوتے میں اور اس سے محبت بیدا ہوتی ہوتی ہوتے میں اور اس سے محبت بیدا ہوتی ہے کہ اس کے نتیج میں خوف بیدا ہوگا، اور جب محبت اور خوف بیدا ہوگی ہے۔

# "خثیت "کیاچیز ہے

یاور کھے!" نشیت "عام ذراور خون کانام نہیں، چیے ایک ڈرسانپ اور بھو

ہ بھیڑ ہے ، در ندول ہے اور ڈاکوؤل ہے ہوتا ہے، اس کانام "خشیت"

نہیں، بلکہ "خشیت" اس ڈراور خون کانام ہے جو محبت ہے باقی ہے، جو اللہ جل

شاند کی محبت ہے پیدا ہوتی ہے، اس کانام حقیقت میں خشیت ہے۔ جیے باپ کا

خوف، استاذ کا خوف، ش کا خوف، یہ سب خوف محبت اور عقیدت ہے پیدا ہوتے

ہیں، چنانچہ بعض او قات یہ ہوتا ہے کہ باپ نے زندگی مجر بیٹے کو مجمی مارا

منہیں، ڈاٹنا بھی نہیں، لیکن جب بیٹااس باپ کیاس ہے بھی گزرتا ہے توقدم

کانپ نے مگتے ہیں۔ یہ رعب کس چیز کا ہے؟ در حقیقت یہ رعب محبت ہے پیدا

ہوا ہے۔ لہذا باری تعالی کی محبت ور حقیقت یہ رعب محبت ہے باتی

ہوا ہے۔ لہذا باری تعالی کی محبت ور حقیقت یاری تعالی کی خشیت ہے۔ اب "سجان اللہ

ویحمدہ "سے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوئی۔ اور "سبحان اللہ العظیم" سے اللہ تعالی اللہ واخلاق کا

ویحمدہ "سے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوئی۔ اور "سبحان اللہ العظیم" سے اللہ تعالی واخلاق کا

عاصل يه ب كرول من الله جل جلالدى خشيت بيدامو جائد. إنّما يخشني الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

الم بخاری رحمة الله علیه اس مدید کوبالکل آخر بیس اس لئے لائے کہ تمام علوم کا فلامہ "خشیت الله" ہے۔ چنانچہ مولاناروی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: - خشیت الله را نشان علم وال آخر میں الله ور قرآن بخوال

علم کی علامت "خثیت" ہے، اگر دل میں خثیت پیدا ہوئی توسمجھا جائےگا کہ علم حاصل ہوا، اور اگر "خثیت" پیدا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ علم نہیں آیا، مرف الفاظ و نقوش آگئے۔ لہذا جاتے جاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کا بنیجہ حاصل کرنا ہے توا ہے اندر خثیت پیدا کرو، اور "خثیت" پیدا کر ماخ کا فتیجہ حاصل کرنا ہے توا ہے اندر خثیت پیدا کرو، اور "خثیت" پیدا کر ماخ کے ان کافریقہ ہیہے کہ ان کلمات کا استخصار کرواور کشرت سے ان کافر کر کرو۔

# ان كلمات كوصبح وشام يره صنا

اس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو فقص صبح کے وقت "سجان اللہ و پھرہ" سو مرتبہ پڑھے " للہ تعالیٰ شام تک اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتے جیں آگر چد دوریت کے ذرّات کے برابر ہول۔ اور اگر شام کوید کلمات سومرتبہ پڑھے تو معاف فرمادیتے ہیں۔ اتن عظیم فسیلت ابن کلمات کی بیان فرمائی ہے۔

خلاصہ

آج کی اس مجلس کا خلاصہ دوبا تیں ہیں، ان دوبا توں پر ہم عمل کرلیں توبیہ مجلس ہارے گئے کار آمداور مغید ہوگی، پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کا استخصار

اورد صیان بیدا کریں کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ اور اعمال کے اندر وزن
پیدا کرنے والی دو چیزیں ہیں: ایک "اجاع سنت" اور دوسرے "اخلاص" ہے۔
اور بہال سے اس بات کی فکر لیکر جائیں کہ اللہ تعالی بید و نوں چیزیں ہمارے اندر
پیدا فربادیں، تاکہ آخرت میں ہمارے اعمال وزنی ہوجائیں۔ دوسری بات بیہ ہے
کہ بید دو کلمات جن کو حدیث میں آئی عظیم فضیلت وی گئی ہے، ان کلمات کو
حرز جان بنائیں، اور چلتے پھرتے اشحے بیٹھتے یہ کلمات زبان پر ہوں، اور اگر اس
نیت سے پڑھیں کہ ان کے ذریعہ میرے اندر "خشیت" پیدا ہوتو پھر انشاء
اللہ، اللہ تعالی ان کے ذریعہ وہ مقصد حاصل کرادیں کے اور "خشیت" پیدا ہوتو بھر انشاء
فرمادیں کے۔ اللہ تعالی جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی تو نیق عطافر مائے۔
آمین

وآخرد عواناان الحمد للدرب العالمين







مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم کلشن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

. املای خطبات : جلدنمبر: ۱۴

# بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# كامياب مؤمن كون؟

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَنَاتِ ٱعْمَالِنَا۔ مَنُ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا-أُمَّا بَعْدًا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجيُمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلا َ يِهِمْ خَشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمَّ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُّ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَا جَهُمُ اَوْمَامَلَكُتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ حَلُوْمِيْنَ۞فَمَنِ ابُتَغَى وَرَآءَ ذُ لِكَ فَأُولَسَّيِّكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ (سورةالومون:١٦١) ·

آمَنُتُ باللهِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

# حقیقی مؤمن کون ہیں؟

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! یس نے ابھی آپ کے سامنے سورة المومنون کی ابتدائی آ بیتی تلاوت کی بیں، یہ آ بیتی آ شاردی پارے کے بائکل شروع میں آئی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے "مؤسنین" کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ سمجھ معنی میں "مؤمن" کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں اور کن کاموں سے بیچے ہیں؟ ساتھ میں اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جومؤمنین ان صفات کے حامل ہوں گے، ان کو فلاح حاصل ہوں گے، ان کو فلاح حاصل ہوگ ۔

# کامیابی کا مدار عمل برہے

ان آیات کی ابتداءی ان الفاظ سے فرمائی: قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥

یعنی ان مؤمنین نے فلاح پائی جن کے اندر بیصفات ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فر ما یا کہ اگر مسلمان فلاح جا ہے ہیں تو ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا، بیصفات اپنانی ہوں گی اور اس بات کی پوری کوشش کرنی ہوگی کہ جو با تیس یہاں بیان کی جا رہی ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، کیونکہ اس پرمسلمانوں کی فلاح کا دارومدار ہے اور اس پر فلاح موتوف ہے۔

### فلاح كامطلب

پہلے یہاں یہ بات سمجھ لیس کہ ' قلاح'' کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اردو زبان جی '' قلاح'' کا ترجمہ کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا ترجمہ '' کامیابی'' ہے کہا جاتا ہے، اس لئے کہ ہمارے پاس اردو زبان بیس اس کے معنی اوا کرنے کے لئے کوئی اور لفظ موجو دئیس، اس وجہ ہے مجبوراً اس کا ترجمہ '' کامیابی'' ہے کر دیا جاتا ہے۔لیکن حقیقت بیس عربی زبان کے لحاظ ہے اور قرآن کریم کی اصطلاح کے لحاظ ہے '' قلاح'' کا مقبوم اس ہے بہت زیادہ وسیح اور عام ہے، اس لفظ کے اصل معنی یہ ہیں'' دنیا و آخرت میں خوشحال ہونا' دنیا و آخرت دونوں کی خوشحالی ہے مجبوعے کو'' قلاح'' کہا جاتا ہے، جونا' دنیا و آخرت دونوں کی خوشحالی ہے مجبوعے کو'' قلاح'' کہا جاتا ہے، چنا نچہ اذان میں ایک کلمہ کہا جاتا ہے: '' تحقی علمی الفلاح'' کہا جاتا ہے، طرف، اذان کے اس کلمہ سے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم ونیا و طرف، اذان کے اس کلمہ سے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم ونیا و ترشید ہیں پہنچو۔ آخرت دونوں کی خوشحالی جا ہے ہوتو تماز کے لئے آؤ اور مسجد ہیں پہنچو۔

قرآن كريم من سورة بقره كى ابتداء من بهى فلاح كالفظ استعال مواب: السّمَ ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيه ..... أُولَـــَيْكَ عَلَى .

#### هُدًى مِّنُ رَّبِهِمُ وَ أُولَـٰكِكَ هُمُ الْمُقَلِمُونَ ٥

یعنی جولوگ تفوی اختیار کرنے والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، کریم سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور منیا و یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا ''فلاح'' کا لفظ بڑا جامع ہے اور دنیا و آخرت کی تمام خوشحالیوں کوشائل ہے۔

#### کامیاب مؤمن کی صفات

اس دسورة المؤمنون میں بیکہا جارہا ہے کہ وہ مؤمن فلاح پاکیں ہے جن کے اندر وہ صفات ہول گی جو آ کے ذکور ہیں، پھر ایک ایک صفت کو بیان فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح پاکیں ہے جو اپنی نماز جی خشوع افتیار کرنے والے ہیں اور بیبودہ اور فضول باتوں ہے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوة دیتے ہیں اور زکوة کے تھم پرعمل کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہیں اور زکوة کے تھم پرعمل کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ساری صفات ان آیات کریمہ جی بیان فرمائی ہیں۔ ان جی سے ہرصفت تفصیل اور تشریح جا ہتی ہے، ان صفات کا مطلب سیجھنے کی ضرورت ہے، آگر ان صفات کا مجاب اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں بھا دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے ذہنوں میں بھا دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے ذہنوں میں بھا دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے ذہنوں میں بھا دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے ذہنوں میں پیما فرما دیں اور ان صفات پرعمل کی تو ذیتی حطا فرما دیں اور ان صفات پرعمل کی تو ذیتی حطا فرما دیں اور ان صفات پرعمل کی تو ذیتی صفات فرما دیں تو انشاء اللہ ہم سب فلاح یافتہ ہیں۔ اس لئے خیال آیا کہ ان صفات

کوتفعیل سے بیان کر دیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ ان کے بیان میں چند ہفتے لگ جائیں ، ایک ایک مفت کا بیان ایک ایک جمعہ کو ہوتا جائے گاتو ساری مفات کا انشاء اللہ بیان ہوجائے گا۔

## بېلى صفت: خشوع

کیلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواپی نماز میں خشوع افتیار کرنے والے ہیں۔ گویا کہ فلاح کی اولین شرط اور فلاح کا سب یہ الا راستہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ نماز پڑھے بلکہ نماز میں خشوع افتیار کرے، کیونکہ نماز المی چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ۲۲ سے زیادہ مقابات پر اس کا تھم فرمایا، حالا نکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تھم ویدیتے تو بھی کافی تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی قرآن کریم میں کسی کام کا تھم آ جائے تو اس کام کوکرنا انسان کے وے فرض ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں باسٹھ مرتبہ تھم ویا کہ نماز قائم کرو۔ اس کے ذریعہ اس تھم کی اجمیت بتانا مقصود باسٹھ مرتبہ تھم ویا کہ نماز قائم کرو۔ اس کے ذریعہ اس تھم کی اجمیت بتانا مقصود ہے کہ نماز کو معمولی کام مت سمجھواور یہ نہ مجھوکہ یہ روز مرہ کی روٹین کی ایک سمعمولی چیز ہے بلکہ مؤمن کے لئے دنیا وآخرے میں کامیابی کے لئے سب سمعمولی چیز ہے بلکہ مؤمن کے لئے دنیا وآخرے میں کامیابی کے لئے سب ساتھ بجالانا ہے۔

حضرت فاروق اعظم كا دورخلافت

حصرت فاردق اعظم رمني الثدتعالي عنه جوحضور اقدس صلى الثدعليه وسلم

کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کو فتوحات بہت زیادہ ہوئمیں ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ہاتھوں تیصر و کسریٰ کی شوکتوں کا برجم سرتکوں کیا، تیصر و کسریٰ کے محلاً ت مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ایک دن میں نے حساب لگایا تو بیہ بات سامنے آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنه ے زیر تھیں ممالک کاکل رقبہ آج کے ۱۵ مکوں کے برابر ہے، بعنی آج پندرہ ممالک ان جگہوں پر قائم ہیں جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کی حکومت بھی۔ بیرایسے امیرالمؤمنین تھے کہ فرماتے تھے کہ ام ردریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرجائے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے سے آخرت میں ب سوال ہوگا کہ اے عمر اسیری حکومت میں ایک کتا مجوکا مرکبا تھا، اتن زیادہ ذمہ داری کا احماس کرنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوخوش حالی بھی عطا فرمائی، کوئی پخض ان کی حکومت میں بھوکانہیں تماءسب کوانصاف مبتا تفاء عدل وانصاف کا دور دورہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ ، بچوں کے ساتھ انساف کاعظیم نمونہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندی حکومت نے پیش کیا۔

## حضرت عمرٌ كاسركاري فرمان

اتنی بڑی حکومت کے جتنے قرمان روال شے اور مخلف موبول میں جتنے مورز مقرر سے اور مخلف شہروں میں جو حاکم مقرر سے ان سب کے تام

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند في ايك سركارى فرمان بهيجاء بيقر مان حضرت امام ما لك رحمة الله عليه في افي كتاب "مؤطا" بيل لفظ به لفظ روايت كياب اس فرمان بيل حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند فرمات بيل:

إن أهم أمر كم عندى المصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضَيعها فهولما مسواها اضيع ...

(مؤطًّا امام مالك كتاب وقوت الصلاة حديث تمبر ٢)

میرے نزویک تمہارے کا موں یں سب سے اہم کام تماز ہے، جس مخفی نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی ، اس نے اپنے وین کی حفاظت کی ، اور جس مخفس نے نماز کو ضائع کیا، وہ اور چیزوں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ ضائع کرنے کے معنی بیر بھی ہیں کہ دہ نماز نہیں پڑھے گا، اور بیم معنی ہیں کہ نماز پڑھے گا، اور بیم معنی بیمی ہیں کہ نماز پڑھے گانی فلط طریقے سے پڑھے گا، اور ضائع کرنے کے معنی بیمی ہیں کہ نماز پڑھے گاں کا پروائی سے کام لے گا۔

# نماز کوضائع کرنے سے دوسرے امور کا ضیاع

حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعافی عندنے اپنے حکام کو بیفر مان اس لئے کھے کہ بھیرے مرپر تو کھے کہ بھیرے مرپر تو قوم کی بہت ہوتی ہے کہ بھیرے مرپر تو قوم کی بہت ہوی اسے داریاں ہیں، لبذا اگر میں ان ذمہ داریوں کی خاطر کسی وقت کی نماز قربان بھی کردوں تو کوئی حرج نہ ہوگا، کیونکہ میں ہوے فرایف کو ادا کر رہا ہوں ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندھا کموں کی اس غلط نہی

کو دور فرما رہے ہیں کہتم ہے مت مجھنا کہ حاکم بننے کے بعد تنہاری ذہداریاں

نماز سے زیادہ فوقیت رکھتی ہیں، بلکہ میرے نزدیک سب ہے اہم کام ہیہ ہے

کہ تنہاری نماز صحح ہونی چاہئے، اگر اس نماز کی حفاظت کرو مجے قو اللہ تعالیٰ کی

حفاظت میں رہو کے اور اگرتم نے نماز کو ضائع کر دیا تو تنہارے دوسرے کام

اس سے زیادہ ضائع ہوں مجے اور پھر حکومت کا کام تم سے نعیک نہیں چلے گا

کیونکہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے تھم کو تو ژ دیا اور اللہ تعالیٰ کی تو فیق تنہارے

شامل حال ندر ہی تو پھر تنہارے کام کسے درست ہوں مے۔

شامل حال ندر ہی تو پھر تنہارے کام کسے درست ہوں مے۔

# آ جکل کی ایک گمراہانہ فکر

آج کل ہمارے معاشرے ہیں ایک گرائی پھیل گئی ہے، وہ ہے کہ اوگوں کے دہاغ ہیں ہے است آگئی ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جونماز سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ فاص طور پر سے بات ان لوگوں کے اندر پیدا ہوگئی ہے جو دین کے کام میں مشخول ہیں، دگوت و تبلغ کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، سیاست کا کام کر رہے ہیں، سید حضرات یہ بجھتے ہیں کہ ہم بہت براکام کر رہے ہیں، اس لئے آگر بھی اس براکام کر رہے ہیں، اس لئے آگر بھی اس براکام کر رہے ہیں، اس لئے آگر بھی اس برے کام کی فاطر نماز چھوٹ گئی یا نماز میں کی آگئی یا نماز میں کوئی نقص واقع ہوگیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئکہ ہم اس سے برے کام میں گئے ہوئے ہیں، ہم وعوت و تبلغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام ہیں گئے ہوئے ہیں، ہم وعوت و تبلغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام ہیں گئے ہوئے ہیں، وہاد کے کام میں گئے ہوئے ہیں اور سیاست کے کام

میں لینی وین کو اس ونیا میں برپا کرنے اور اقامت وین کے کام میں کے ہوئے ہیں، اس لئے اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے گی تو ہم گھر میں تماز پڑھ لیس سے اور اگر نماز کا وفت نکل میا تو تضاء پڑھ لیس سے۔ یادر کھئے! بیہ بڑی تمراہانہ فکر ہے۔

# حضرت فاروق اعظم اور گمرابی کا علاج

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے برا سیاست کاعلم بردار کون ہوگا؟ ان سے برا سیاست کاعلم بردار کون ہوگا؟ ان سے برا داگی اور ان سے برا اسلغ کون ہوگا؟ لیکن وہ ایخ تمام فرما فرواؤل کو باقاعدہ سے سرکاری فرمان جاری کررہ ہیں کہ میرے نزویک تمہارے سب کا مول ہیں سب سے اہم چزنماز ہے، اگرتم نے اس کی حفاظت کی تو تمہارے اور کام بھی درست ہوں کے اور اگر اس کو ضائع کردیا تو تمہارے اور کام بھی خراب ہول گے۔

## اييخ كو كافرول برقياس مت كرنا

تم اپنے آپ کو کافرول پر قیاس مت کرنا، غیر مسلمول پر قیاس مت کرنا اور بیمت سوچنا کہ غیر مسلم بھی تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں محرتر تی کر رہے ہیں، ونیا میں ان کا ڈ نکا نج رہا ہے، خوشحالی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے اور دنیا کے اندرائی ترقی کے ترانے پڑھے جارہے ہیں۔ یا در کھو! تم اپنے آپ کو ان پر قیاس مت کرنا، انڈ تعالی نے مؤمن کا مزاج اور مؤمن کا طریقہ زندگی کافر

کے مقابلے میں بالکل مختلف قرار ویا ہے، قرآن کریم کا کہنا ہے ہے کہ مؤمن کو فلاح نہیں ہوسکتی جب کہ مؤمن کو فلاح نہیں ہوسکتی جب تک وہ ان کاموں پرعمل نہ کرے جو یہاں بیان کے محصے ہیں، ان میں سے نب سے پہلاکام نماز ہے۔

# نماز میں خنتوع مطلوب ہے

البذا اگرتم فلاح چاہتے ہوتو اس کی پہلی شرط نماز کی حفاظت ہے۔ پھر یہاں پر بینیس فرمایا کدوہ لوگ فلاح یا کمیں مے جونماز پڑھتے ہیں بلکہ بیفر مایا کہ وہ مؤمن فلاح یا کمیں مے جواپی نماز میں '' خشوع'' اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو'' خشوع'' عطافر مادے۔ آئین۔

#### '' خضوع'' کے معنی

دیکھے! دولفظ بیں جو عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک

''خشوع'' دوسرا'' خضوع'' چنانچ کہاجاتا ہے کہ فلال نے برنے خشوع خضوع

کے ساتھ نماز پڑھی۔ خشوع ''ش' ' ہے ہادر خضوع ''ض' ' ہے ہے، دونول

کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، خضوع کے معنی ہیں'' جسم کو اللہ تعالیٰ کے آگے

جھکا دینا'' یعنی جب نماز میں کھڑے ہوئے تو جسم کو اللہ جل شانہ کے آگے جھکا

دیا۔ جسم کو جھکا دینے کا مطلب ہے ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو تمام

ویا۔ جسم کو جھکا دینے کا مطلب ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو تمام

آ داب کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے، رکوع کیا تو اس کے آ داب کے

ساتھ رکوع کیا، مجدہ کیا تو اس کے آ داب کے ساتھ مجدہ کیا، گویا کہ ''اپنے

ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جما ویتا" بیہ معنی ہیں خضوع کے، البذا خضوع کا تقاضد بیہ ہے کہ جب آ دمی نماز میں کھڑا ہوتو اس کے تمام اعضاء ساکن اور ساکت ہوں اور ان کے اندر حرکت نہ ہو۔ قرآ ن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

#### وَقُوْ مُوا لِللهِ قَلْنِيْنَ \_ (الترو: ٢٣٨)

یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ کے لئے کھڑے ہوں تو قانت بن کر کھڑے ہوں۔ قانت کے معنی بیں سکون کے ساتھ کھڑا ہوتا، لہذا نماز میں بلاوجہ اپنے جسم کو ہلاتا، بلاوجہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم یا سرکو تھیاتا، کپڑے درست کرتا، یہ سب باتیں خضوع کے خلاف ہیں۔

#### نماز میں اعضاء کوحرکت وینا

نقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے ایک رکن مثلاً قیام یس تین مرتبہ بار بار بلاضرورت اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر کوئی کام کرے گا تو اس کی نماز بی ٹوٹ جائے گی، اور اگر تین مرتبہ ہے کم کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی کیکن نماز کی جوشان ہے اور جوسقت طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آج کل جاری نمازوں میں بی ترائی کوشت سے پائی جاتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بلاوجہ حرکت وینا خضوع کے خلاف ہے اور سقت بلاوجہ حرکت وینا خضوع کے خلاف ہے اور سقت کے اور نماز کے آ داب کے خلاف ہے۔

#### تم شاہی در بار میں حاضر ہو

جبتم نمازی کھڑے ہوتے ہوتو اللہ تعالیٰ کے درباریل کھڑے
ہوتے ہو۔ اگر کسی سربراہ مملکت کا دربار ہواوراس درباریس پریڈ ہورہی ہوتو
اس پریڈ میں جوشریک ہوتا ہے وہ پریڈ کے آ داب کی پوری پابندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ بیش کرتا کہ بھی سرکھجا رہا ہے، بھی ہاتھ کھجا رہا ہے، بھی
کھڑا ہوتا ہے، وہ بیش کرتا کہ بھی سرکھجا رہا ہے، بھی ہاتھ کھجا رہا ہے، بھی
کیڑے درست کر رہا ہے، کیونکہ کسی بادشاہ کے دربار میں بیحرکتیں نہیں کی
جاتیں۔ جب و نیا کے عام بادشاہوں کا بید طال ہے تو تم تو اتھم الحا کمین کے
دربار میں کھڑے ہو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں
کھڑے ہوکرایس بیجا حرکتیں کرنا بالکل مناسب نہیں ہے بلکہ اس کے دربار کے
مرابر بین کھڑے ہوکرایس بیجا حرکتیں کرنا بالکل مناسب نہیں ہے بلکہ اس کے دربار کے
مرابر بین کھڑے کھڑا ہونا جائے۔

#### حضرت عبدالله بن مبارك اورخضوع

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ گری کے موسم میں رات کے وقت اپنے گھر کی حجبت پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہے ، ان کے پڑوی ان کو دیکھ کر کہا کرتے ہے کہ ایما معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حجبت پر کوئی لکڑی کھڑی ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ۔ لہذا جب کہ جیسے حجبت پر کوئی لکڑی کھڑی ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کے در بار میں کھڑے ہوتو قانت بن کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در بار میں حاضر بھے کر کھڑے ہو۔

## مردن جهكا ناخضوع نهبين

نماز میں کھڑے ہونے کا جوست طریقہ ہے، اس کے مطابق کھڑا ہونا بی خضوع ہے۔ بعض لوگ خضوع پڑل کرتے ہوئے قیام کی حالت میں بہت جھک جاتے ہیں اور سید بھی جھکا لیتے ہیں، پہطریقہ سمّت کے خلاف ہے، سمّت طریقہ سہ ہے کہ قیام کی حالت میں آ دمی سیدھا کھڑا ہواورگردن اس حد کلی ہوکہ نگاہ ہجدہ کی جائے پر ہو، اس سے زیادہ گردن کو جھکالینا کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے، بیست کے خلاف ہے۔ اور بلاوجہ نماز کے اندر حرکت سینے سے لگ جائے، بیست کے خلاف ہے۔ اور بلاوجہ نماز کے اندر حرکت کرنا بھی خلافت سے۔ اور بلاوجہ نماز کے اندر حرکت کرنا بھی خلاف ہے۔ ہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیک جائے ہے، ہاں اگر بھی بہت زیادہ خارش ہورہی ہوتو کھجانا جائز ہے، لیک خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن جلاوجہ حرکت کرنا سقت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جماکالینا۔''

#### خثوع سيمعنى

دوسرا لفظ ہے'' خشوع'' اس کے معنی ہیں''دل کو اللہ تعالی کے لئے جھکالینا'' یعنی دل کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرلینا، دونوں کا مجموعہ خشوع خضوع کہلاتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ تماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، میددونوں کام ضروری ہیں۔

خضوع كاخلاصه

آج میں نے مختفرا '' فحضوع'' کے بارے میں عرض کردیا، اس کا

خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں جو سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنے اعتماء کو اور بلاضرورت اعتماء کو حرکت ند دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سنت کے مطابق اعتماء کو لا نمیں، اس کے لئے میراا یک چھوٹا سا رسالہ ہے جو ''نمازیں سنت کے مطابق پڑھیئے'' کے نام سے شائع ہوگیا ہے، اگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوگیا ہے، اس رسالے کو سامنے رکھیے اور و کھیئے کہ اپنے اعتماء کو نماز کے اندرر کھنے کے کیا آ داب ہیں، اگراس پڑمل کرلیا جائے تو اورخضوع حاصل ہو جائے تو اورخشوع حاصل ہوگا؟ اس کے بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی جھے اور آ پ بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی جھے اور آ پ بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی جھے اور آ پ بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی جھے اور آ پ بارے اس پڑمل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم کلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز معر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۳

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمِّنِ الرَّحِيْمِ \*

نماز کی اہمیت اور

اس كالمجيح طريقنه

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيَسُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنُ يَهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبَيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيُرًا-أُمَّا بَعُدًا فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ اَفُلَحَ المُوُمِنُونَ٥ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلا َتِهِمُ خُشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ (سررة المؤمنون: ١تام) آمَنُتُ بِاللَّهِ صِدق اللَّه مولانا العظيم وصِدق رسوله النبي الكريم ونحن على لألك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

#### تتمهيد

مزرگان محترم و برادران عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، یہ سورۃ مؤمنون کی آیات جیں۔ ان آیات بیں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنون کی آیات جیں۔ ان آیات بیں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنون کی صفات بیان فرمائی جین سے فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر یہ صفات کسی کو حاصل ہو جا کیں تو اس کو فلاح حاصل ہوگئی بعنی اس کو دنیا میں بھی کامیا بی حاصل ہوگئی۔

## خشوع اورخضوع كامفهوم

اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت ہے بیان فرمائی کے فلاح پانے والے مؤمن بندے وہ بیں جو اپنی نماز بیں خشوع افتیار کرتے ہیں۔ مؤمن کے تمام کاموں بی سب سے زیادہ اہم کام نماز کی ادائیگی ہے، ای لئے یہاں پراللہ تعالیٰ نے مؤمن کی صفت تعالیٰ نے مؤمن کی صفات بی سب سے پہلے ''نماز بیں خشوع'' کی صفت وکر فرمائی ہے ۔ عام طور پر دولفظ نماز کے اوصاف کے سلسلے بیں بولے جاتے ہیں۔ ایک خضوع اور دومرا خشوع ، ''خضوع'' ضاد سے ہے اور ''خشوع'' شاہری اعضاء کو اللہ شین سے ہے۔ ''خضوع'' کے معنی ہیں: انسان کا اینے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ اور ''خشوع'' کے معنی ہیں: انسان کا اینے دل کو تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ اور ''خشوع'' کے معنی ہیں: انسان کا اینے دل کو تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ اور ''خشوع'' کے معنی ہیں: انسان کا اینے دل کو

الله تعالیٰ کی طرف متوجه کر دینا۔ نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں بیعنی نماز میں خضوع بھی ہونا چاہئے اور خشوع بھی ہونا چاہئے ۔ '' خصفوع'' کی حقیقت

''خضوع'' کے لفظی معنی ہیں'' جھک جانا'' یعنی اپنے آپ کو نماز ہیں اللہ تعالیٰ کے ساسنے اس طرح کھڑا کرنا کہ تمام اعتفاء اللہ تعالیٰ کے ساسنے اس طرح کھڑا کرنا کہ تمام اعتفاء اللہ تعالیٰ کے ساسنے بھکے ہوئے ہوں، غفلت اور لا پر وابی کا عالم نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساسنے باادب کھڑا ہو۔ اب بید دیکھنا ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا کونسا طریقہ باادب ہے اور کونسا طریقہ بے ادب ہے؟ اس کا فیصلہ ہم اپنی مقتل سے نہیں باادب ہے اور کونسا طریقہ بے ادب ہے؟ اس کا فیصلہ ہم اپنی مقتل سے نہیں کر سکتے بلکہ اس کی تفصیل خود نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما وی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کا ہر وہ طریقہ جو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ بااوب ہے اور جو طریقہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، وہ بااوب ہے۔ اس لئے نماز اس طریقے سے پڑھئی طریقہ کے بعد آ مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بارائم سے نہاؤ کی مرجہ نماز کے بعد آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بارائم سے فرمایا

صَلُّوا كَمَارَأَ يُتُمُونِي أَصَلِّي.

یعن تم ای طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ لہذا جوطریقہ نماز پڑھنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور جس طریقے کی آپ نے تلقین فرمائی، وہ طریقہ باادب ہے، کوئی دوسرا شخص اپنی عقل ہے اس میں کمی اوراضا فہنیس کرسکتا۔

## حضرات خلفاء راشدين اورنماز كي تعليم

یکی وجہ ہے کہ حضرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجھین اس
بات کا اہتمام کرتے ہے کہ جوطریقہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا،
اس کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا کیں اور اپنی
نمازوں کو اس کے مطابق بنا کیں۔ چنانچہ حضرات خلفاء راشدین حضرت عمر،
حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی آ وہی دنیا ہے زیادہ پر
حکومت تھی، لیکن جہاں کہیں جاتے، دہاں پرلوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح
پڑھا کرواور خود نماز پڑھ کر بتاتے کہ آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ حضور اقدی صلی
اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے ہے تا کہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوجائے۔

# اعضاء کی درتی کا نام خضوع ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند این شاکردول سے فرائے:

الا اصلی بکم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم؟
کیا بی تمہیں وہ نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جو رسول الله سلی الله علیہ وسلم پڑھا
کرتے ہے۔ لبذا نماز میں خضوع بھی مطلوب ہے کہ اس نمازی کے سارے اعصاء سقت کے مطابق انجام یا نمیں، نمازی کے ظاہری اعضاء کا سنت کے

مطابق بنالینا بیخشوع کی طرف جانے کی پہلی سیر حمی ہے، اور جب آ دمی اپنے اعضاء کو درست کرلے گا اور کھڑے ہونے، رکوع کرنے ، بجدہ کرنے اور بیٹھنے میں وہ طریقہ اختیار کرلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو بیالتہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ کرنے کی پہلی سیر حمی ہے۔

#### نماز میں خیالات آنے کی ایک وجہ

آج ہمیں اکثر وبیشتر بید کھکوہ رہتا ہے کہ نماز میں خیالات منشتر رہتے میں جمعی کوئی خیال آ رہا ہے، جمعی کوئی خیال آ رہا ہے اور نماز میں ول نہیں لگتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کا ظاہری طریقد سقت کے مطابق نبیں بنایا اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا، بس جس طرح بجین میں نمازیز هناسکھ لی تھی، ای طرح پڑھتے ہے آ رہے ہیں، بی گرنہیں کہ وا تعنہ بی نماز سلت کے مطابق ہے یا نبیں۔ بینماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اس پر سیروں مفحات لکھے ہوئے ہیں جن میں نماز کے ایک ایک رکن کوتفصیل ہے بیان کیا حمیا ہے کہ برتح یر کے لئے ہاتھ کیے اٹھا کیں، قیام کس طرح کریں، ركوع مس طرح كيا جائے ، سجده مس طرح كيا جائے ، قعده كس طرح كيا جائے ، ان سب کی تغصیلات کتابوں میں موجود ہے، نیکن ان طریقوں کے سیکھتے کی طرف دھیان نہیں، بس جس طرح تیام کرتے چلے آ رہے ہیں، ای طرح قیام كرليا، جس طرح ابتك ركوع سجده كرتے بيلية رہے ہيں، اى طرح ركوع سجدہ کرلیا، لیکن ان کو تھیک تھیک سنت کے مطابق انجام دینے کی فکرنہیں۔

## حضرت مفتى صاحبٌ اورنماز كاامهتمام

ميرے دالد ما جدحضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه اپنی عمر كة خرى دوريس فرمايا كرت تفي كه آج مجمع قرآن وحديث اور فقه يرصح یر حاتے ہوئے اور نباوی لکھتے ہوئے ساٹھ سال ہو مجئے ہیں اور ان کا موں کے علاوہ کوئی اورمشغلہ نہیں ہے لیکن ساٹھ سال گزرنے کے بعد اب بھی بعض ادقات نماز میں ایس صورت ہیں آ جاتی ہے کہ جھے پیتنہیں جلتا کہ اب میں كياكرون؟ پرتماز كے كتاب اشاكر ديمنى يرتى ہے كديرى نماز ورست موكى یا نہیں؟ میرا تو یہ حال ہے، نیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری عمر نماز پڑھتے ھلے جا رہے ہیں اور بھی سمی وفت دل ہیں بیسوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ میری نماز سنت کے مطابق ہوئی یانہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی یانہیں؟ مجھی ذہن میں بیسوال ہی پیدائمیں ہوتا۔اس کی وجد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت ہی نہیں کہ اپنی تماز وں کو سقت کے مطابق بنائیں۔اس لئے بیضروری ہے کہ آ دی سب سے پہلے نماز کا طریقه درست کرے۔

# قيام كالشيخ طريقه

اب میں مخترا نماز کا صحیح طریقه عرض کر دیتا ہوں ، ان آیات کی تغییر انشاء اللہ آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا۔ جب آ دی نماز کے لیئے کھڑا ہو تو اس میں سقت یہ ہے کہ آ دی کا بوراجسم قبلہ زخ ہو، لبذا جب کھڑے ہوں تو س سے پہلے **تبلہ زخ ہونے کا اہتمام کرلیں ، سینہ بھی قبلہ رخ ہو، ا**گر کمسی وجہ ے سینہ تھوڑی دم کے لئے قبلہ سے ہٹ ممیا تو نماز تو ہو جائے گی ، کیونکہ اللہ تعالی نے بیکرم فرمایا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بینیں کہتے کہ ج**اؤ** ہم تمہاری نماز قبول نہیں کرنے ، لہٰذا نماز تو ہو جائے گی کیکن اس نماز میں سقت کا نور حاصل ندہوگا، سقت کی برکت حاصل ندہوگی ، کیونکہ اس طرح کھڑا ہوناست کے خلاف ہے۔ اس طرح یاؤں کی انگلیوں کا زخ اگر قبلہ کی طرف ہوجائے توجسم کا ایک ایک حتبہ قبلہ رُخ ہو جائے گا، اب بتائے کہ اگر انسان اس طرح سقت کے مطابق یاؤں رکھے تو اس میں کیا تکیف ہو جائے گی؟ کوئی پریشانی لائق ہو جائے گی؟ یا کوئی بیاری لاحق ہو جائے گی؟ سیجھ بھی نہیں، صرف توجداور دھیان کی بات ہے، کیونکہ توجہ، دھیان اور اہتمام نہیں ہے، اس لئے بیلطی ہوتی ہے، اگر ذرا دھیان کرلیں تو سنت کے مطابق قیام ہو جائے م اور اس کے نتیجے میں وہ نماز خضوع کے دائرے میں آ حائیگی اور اس نماز میں سقت سنے انوار و برکات حاصل ہوجا ئیں گے۔

#### نیت کرنے کا مطلب

یہاں ایک مسلد کی وضاحت کردوں۔ وہ بید کہ نیت نام ہے دل کے ارادہ کرنے کا، بس آ مے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ آج بہت سے لوگ نیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کوضروری سجھتے ہیں مثلاً چار رکعت تماز فرض، وفت ظهر کا، منه تمیرا کعبه شریف کی طرف، پیچی پیش.
امام کے، واسطے اللہ تعالی کے اللہ اکبر۔ زبان سے بینیت کرنے کولوگول نے فرص و واجب سمجھ لیا ہے، کو یا اگر کمی نے بیالفاظ نہ کیے تو اس کی نماز بی نہیں ہوگی۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، مگر وہ صاحب اپنی نبیت کے تمام الفاظ اوا کرنے میں مصروف ہیں اور اس کے نتیج میں رکعت بھی نبیت کے تمام الفاظ اوا کرنے میں مصروف ہیں اور اس کے نتیج میں رکعت بھی جلی جاتی ہے میان کلہ بیالفاظ زبان سے اوا کرنا کوئی ضروری اور فرض و واجنب جلی جاتی ہے، حالانکہ بیالفاظ زبان سے اوا کرنا کوئی ضروری اور فرض و واجنب شہیں، جب ول میں بیارادہ کائی ہے۔

## تكبيرتح يمه كے دفت ماتھ اٹھانے كا طريقه

ای طرح جب بجبیرتح بید کیتے دفت ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کوسقت کے مطابق اٹھا کیں، بلکہ جس طرح چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر''اللہ اکبر' کہہ کرنماز شروع کردیتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مختلی کا زُخ قبلہ کی طرف ہواور انگوٹھوں کے سرے کا نوں کی لو کے برابر آ جا کین، یہ سیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں، مثلا بعض لوگ مختیلیوں کا زُخ کا نون کی طرف کردیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی طرف کردیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی طرف کردیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی شروع کر دی تو نماز تو اوا ہو جائے گی لیکن سقت کی برکت اور سقت کا نور ماصل نہ ہوگا، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوگا، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوگا، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔

## ماتهم باندھنے کا تیج طریقیہ

ای طرح ہاتھ باعد صنے کا معاملہ ہے، کوئی سینے پر باعدر لیتا ہے، کوئی بانکل نیچے کر دیتا ہے اور کوئی کلائی پر معتملی رکھ دیتا ہے۔ بیرسب طریقے ستت کے خلاف ہیں، مقت طریقہ یہ ہے کہ آ دمی اینے واضنے ہاتھ کی حجمونی انگلی اور انکو تھے کا حلقہ بنا کر پینینے کو پکڑ لے اور درمیان کی تنین انگلیاں بائیس ہاتھ ک كلائل يردكم لے اور ناف كے ذرائيج ہاتھ باندھ لے۔ يہ ہے مسنون طریقد۔اس طریقے برعمل کرنے سے سقعہ کی برکت بھی حاصل ہوگی اور نور بھی حاصل ہوگا ، اگر اس طریقے کے خلاف ویسے بی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو سے تو کوئی مفتی پیزبیں کیے گا کہ نمازنہیں ہوئی ، نماز درست ہو جائے گی ،لیکن سقت ے طریعے برعمل ندہوگا، بس ذرای توجداور دھیان کی بات ہے۔

## قرأت كالتيح طريقه

باتھ باندھنے کے بعد ثنا ''سُبَحانَـكَ اللَّهُمَّ'' رِرْہے، پھرسورة فاتحہ پڑھے اور سور ق پڑھے۔ ایک نمازی بیسب چیزیں نماز میں پڑھ تو لیتا ہے کیکن اردولجبہ میں یر حتا ہے، لین اس کا لب ولہداور اس کی ادائیکی سقت کے مطابق نہیں ہوتی اور پڑھنے کا جو سچے طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ سیجے طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور اس کے ہر حرف کو اس کے سیجے مخرج ے اداکیا جائے۔لوگ میں محصے ہیں کہ تجوید اور قرائت سیکمنا بروامشکل کام ہے، حالاتكه اس كاسيكهنا سيجه مشكل نبيس، كيونكه قرآن كريم بيس جوحروف استعال ہوئے ہیں، وہ کل ۲۹ حروف ہیں اور ان ہیں ہے اکثر حروف ایسے ہیں جو
اردو ہیں بھی استعال ہوتے ہیں، ان کوسیح طور پر ادا کرنا تو بہت آ بہان ہے،
البت صرف آ ٹھ دی حروف ایسے ہیں جن کی مشق کرنی ہوگی، مثلا یہ کہ "ش"
کس طرح اوا کیا جائے۔ "ح" کس طرح اوا کی جائے اور "ض" اور "ظ"
میں کیا فرق ہے۔ اگر آ دی ان چند حروف کی کسی اچھے قاری ہے مشق کر لے
کہ جب "ح" اوا کر ہے تو "ن " نبان سے نہ نظے، کیونکہ ہمارے یہاں "ح"
اور "و" کی اوا یکی میں فرق نہیں کیا جاتا، لیکن عربی زبان میں دونوں کے
درمیان بڑا فرق ہے، بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ لینے ہے معنی
بدل جاتے ہیں۔ اس لئے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے، یہ کوئی مشکل
بدل جاتے ہیں۔ اس لئے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے، یہ کوئی مشکل
کام نہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کی قرنیس ہے، اس لئے اس کی طرف توجہ اور

#### خلاصد

ایے کلے کی مجد کے اہام صاحب یا قاری صاحب کے پاس جاکر چند
ون تک مش کرلیں گے تو انشاء اللہ تمام حروف کی ادائیگی درست ہوجائے گ
اور نماز سنت کے مطابق ہو جائے گ۔ آج یہ چند با تیں قیام اور تجبیر تح یہ
سے لے کرسورۃ فاتح تک کی عرض کردیں، باتی زندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ
جعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پرعمل کرنے کی توفیق
عطافر مائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرّم

مكثن اقبال كراجي

وفت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلدتمبر: ۱۲۷

<del>www.besturdubooks</del>.net

(Y-D)

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز كامسنون طريقنه

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَئَاتِ ٱعْمَالِنَا۔ مَنُ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضَلِّلُهُ فَلا هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُّ سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِبهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا-أمًّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلا بَهِمُ خُشِعُونَ ٥ والَّذِيُنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلوَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ حَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى آزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ

أَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ لَيْمَانُهُمْ فَارِنَهُمْ الْعَلْدُونَ (سرة الوضون: ٢٥) لَا لَكُ مُلُو الله مولانا العظيم وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

بررگان محرّم و براوران عربرا سورة موّمنون کی ابتدائی چند آیات یمی فی آپ کسلسله میں نے دو ہفتے پہلے شروع کیا ہے۔ ان آیات میں الله تبارک وتعالی نے ان موّمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں الله تبارک وتعالی نے ان موّمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ قلاح یافتہ ہیں اور جن کو دنیا و آخرت میں فلاح تھیب ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت جن کو دنیا و آخرت میں فلاح تھیب ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت جس کا ان آیات میں بیان کیا گیا، وہ نماز میں خشوع افتیار کرنا ہے۔ چنا نی فرمایا کہ وہ موّمن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع افتیار کرنے والے مرمایا کہ وہ موّمن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع افتیار کرنے والے ہیں۔

جیدا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر دولفظ استعال ہوتے ہیں،
ایک ' خشوع' اور دورا' خضوع' ۔ خشوع کے معنی ہیں' دل کو اللہ تعالیٰ کی
طرف متوجہ کرنا' اور ' خضوع' کے معنی ہیں، اعضاء کو سنت کے مطابق اللہ
تعالیٰ کے آئے جھکا دینا۔ گزشتہ جعہ یہ بیان شروع کیا تھا کہ تماز ہیں اعضاء
کس طرح رکھنے جا ہمیں جس کے نتیج ہیں ' خضوع' عاصل ہو، تجبیر تحریر کا

طریقه اور باتھ باندھنے کا مسنون طریقه اور قرائت کا صحیح طریقه عرض کردیا تھا۔ قیام کا مسنون طریقه

قیام بعنی نماز میں کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ سے ہے کہ آدی بالکل سیدھا کھڑا ہواور تگا ہیں مجدے کی جگہ پر ہوں، مجدے کی جگہ کی طرف نظر ہونے کی دجہ سے انسان کے جسم کا اوپر والا تھوڑا ساحتہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوگا، اس سے زیادہ جھکنا لیندیدہ نہیں، چنانچہ بعض لوگ نماز میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور اس کے نتیج میں کمر میں خم آجا تا ہے، بیطریقہ پندیدہ نہیں بلکہ سنت کے ظاف ہے۔ لہذا قیام کے دفت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چا ہے کہ کمر میں خم نہ آئے البنہ سرتھوڑا سا جھکا ہوا ہو تا کہ نظرین ہجدے کی جگہ پر ہوجا کیں۔ یہ کھڑے ہوئے کا مسنون طریقہ ہے۔

## بےحرکت کھڑے ہوں

اور جب کھڑا ہوتو آ دمی میہ کوشش کرے کہ بےحس وحرکت کھڑا ہوا در جسم ہیں حرکت ندہو۔ قرآ ن کریم کا ارشاد ہے:

وَقُو مُوا لِلَّهِ فَيَتِيْنَ . (سرة التره: آيت ٢٣٨)

لعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو بے حرکت کھڑے ہوں۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو آ میے پیچھے حرکت دیتے رہے ہیں، بلا وجہ بملی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، بھی پسینہ یو ٹیجھتے ہیں، بھی کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، یہ ساری یا تیں اس" قنوت" کے

# خلاف ہیں جس کا قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو تھم دیا ہے۔ تم اتھم الحا کمین کے دربار ہیں کھڑے ہو

جب نمازیں کھڑے ہوتو یہ تصور کرد کم تم اللہ تعافی کے درباریں کھڑے ہو، جب آدی دنیا کے کی معمولی تکمران کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے تو ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی برتمیزی نہیں کرتا، لا پردائی سے کھڑا نہیں ہوتا، تو جب تم اتکم الحاکمین کے سامنے پہنچے ہوتو دہاں پرلا پرائی کا مظاہرہ کرنا اور ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہونا اور اپنے ہاتھ یاؤں کو بلا وجہ حرکت دینا، بیسب نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک کھا ہے کہ آگر کوئی شخص ایک رکن میں بلا ضرورت ہاتھ کو تین مرجہ حرکت دے کہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعوں میں عرض کردی تھی۔

#### ركوع كامسنون طريقته

قیام کے بعد رکوع کا مرطہ آتا ہے جب آدی رکوع جل جائے تواس کی کمرسیدھی ہوجائے ، بعض لوگ رکوع جل اپنی کمرکو بالکل سیدھانہیں کرتے ،
یہ سنت کے خلاف ہے ، بلکہ بعض فقہا م کے نذریک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا کمر بالکل سیدھی ہواور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر عملنے پکڑ لینے چاہئیں ، اور سمھنے بھی سید سے ہونے چاہئیں اس جل بھی خم نہ ہو، اور ڈ صیلے والے نہوں ، بلکہ کے ہوئے ہوں ، یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے ، اس طریقے

میں جنتنی کی آئے گی اتن بن سنت ہے دوری ہوگی، اور نماز کے انوار و برکات میں کمی آئے گی۔

#### '' قومه'' کامسنون *طر*یقه

رکوع کے بعد جب آ دی "سمع الله لمن حمده" کیے ہوئے کھڑا
ہوتا ہے، اس کو" قومہ" کہا جاتا ہے اس قومہ کی ایک سنت آ ج کل متروع ہوگئ
ہوتا ہے، دہ یہ کہ اس قومہ بیں بھی آ دی کو پھے دیر کھڑا ہوتا چاہے، یہ نہیں کہ ابھی
پوری طرح کھڑے بھی نہ ہونے پائے سے کہ مجدے بیں چلے گئے۔ ایک
حدیث بیں ایک محالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کا معمول یہ
قا کہ جتنی دیر آپ رکوع بیں رہے، اتن ہی دیر قومہ بیں بھی رہے، مثلا اگر
رکوع بیں پائی مرتبہ "سبحان رہی العظیم" کہا تو جتنا وقت پائی مرتبہ
"سبحان رہی العظیم" کہنے بی لگا اور وہ وقت آپ نے دکوع بی گڑارا،
تقریباً اتنا ہی وقت آپ قومہ بی گڑارتے سے، اس کے بعد مجدہ بی تشریف
لے جاتے، آ ج ہم لوگ رکوع ہے اشحے ہوئے ذرای دیر بی "سمع الله
لمن حمدہ" کہتے ہیں اور پھر قورا مجدے بیں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ
لمن حمدہ" کہتے ہیں اور پھر قورا مجدے بیں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ

'' قومه''کی دعائمیں

اور صدیت شریف میں آتا ہے کہ آپ علی قصہ میں برالفاظ پڑھا کرتے تھے۔

رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلاَ السَّمَاٰوَتِ وَالْآرُضِ وَمِلاً مَابَيْنَهُمَا وَمِلاً مَاشِئْتَ مِنْ شَيْيٍ بَعَدُ.

بعض احادیث میں بیالفاظ آئے ہیں:

رَبَّنَالَكَ الْحَمَدُ حَمَداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيُهِ كَمَا يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرُضِي -

اس سے بت جلا آپ علیہ اتنی در تو مدیس کھڑے رہے جتنی در یمی اللہ ادا فرماتے ۔ لبذا تو مدیس صرف قیام کا اشارہ کر کے سجدہ بیس چلے جانا درست نہیں ۔ بلکدا گرکوئی آ دی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے سجد سے میں چلا میں چلا میں اللہ الرکوئی آ دی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے سجد سے میں چلا میں اقدادہ ہو جاتی ہے۔ لبذا سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔

#### ایک صاحب کی نماز کا واقعہ

حدیث شریف بی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بین تشریف فرما ہے، ایک صاحب آئے اور مسجد نبوی بین نماز بڑھئی شروع کردی، لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ رکوع بین گئے تو ذرا سا اشارہ کر کے محرے ہوگئے اور قومہ بین ذرا سے اشارہ کر کے سجدہ بین چلے گئے اور سجدہ بین گئے تو ذراسی دیر بین سجدہ کرکے کھڑے ہو سکتے۔ اس طرح انہوں نے جلد بین محت قو ذراسی دیر بین سجدہ کرکے کھڑے ہو سکتے۔ اس طرح انہوں نے جلد جلد ارکان اوا کرکے نماز مکمل کرئی، اور پھر حضور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہو کرسلام عرض کیا، جواب بین حضور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم فدمت میں حاضر ہو کرسلام عرض کیا، جواب بین حضور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

وعليكم السلام ، قم فصل فانك لم تصل\_

یعنی سلام کا جواب دیے ہے بعد فرمایا کہ کھڑے ہوکر نماز پڑھو، اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دہ صاحب اٹھ کر محے ادر دوبارہ نماز پڑھی، نیکن دوبارہ بھی اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی، اس لئے کہ ان کو اسی طرح پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر آ کر سلام کیا، آپ علیہ کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ:

قم فصل فانك لم تصل.

جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھرانہوں نے جا کر اسی طرح پڑھی اور واپس آئے تو پھرآپ نے ان سے فرمایا کہ

قم فصل فانك لم تصل ـ

جاد تماز پڑھو، کیونکہ تم نے نمازنہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ آ ب عَلَیْ نَے نے ان سے بہی بات ارشاد فر مائی تو ان صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! آ پ عَلَیْ بھے بتا دیجے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور جھے کس طرح نماز پڑھنی جا ہے؟ اس کے بعد حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو نماز کا میچ طریقہ بتایا۔

ابتداء تماز كاطريقه بيان نهكرنے كى وجه

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیات

فرمادیا کہ جاؤ نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ میں ان کو نماز کا سیح طریقتہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ سے کہ درحقیقت ان صاحب کو خود پو چنا چاہئے تھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: میں نماز پڑھ کرا رہا ہوں، آپ فرما رہ جی سے کیا غلطی ہوئی؟ جب انہوں نے نہیں پو چھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اس کے ذریعہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اس کے ذریعہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اس کے دریعہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیارہ و جاتا ہے، اسلے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اوقات بیکار ہو جاتا ہے، اسلے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ ان کے اندرخود طلب پیدا ہو، جب تیسری مرتبہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ ان کو واپس لوٹا ویا، اس وقت انہوں نے کہا

یا رسول الله ﷺ: اُرنی وعلّمنی

یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ جھے سکھائے کہ سم طرح نماز پڑھنی چاہے۔ اس طرح نماز پڑھنی چاہے۔ اس وفت بھرآب علیہ نے ان کونماز پڑھنا سکھایا۔

اطميتان سےنماز ادا کرو

بہرحال! ایک طرف حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طلب کا انتظار تھا کہ جب ان کے اندرطلب پیدا ہوتو ان کو بتایا جائے ، دوسری طرف یہ بات تھی کہ آپ نے سوچا کہ جب یہ دو تین مرتبہ نماز دھرا کیں ہے ، اوراس کے بعد نہ از کا صحیح طریقہ تیسی سے تو وہ طریقہ دل میں زیادہ پیوست ہوگا اور اس بتانے کی ابھیت زیادہ ہوگی۔ اس لئے آپ علی نے تین مرتبہ ان کو نماز بتانے کی ابھیت زیادہ ہوگی۔ اس لئے آپ علی تانے کی ابھیت زیادہ ہوگی۔ اس لئے آپ علی تانے کی ابھیت دیا ہوں اس کو نماز

(YIW)

پڑھنے ویا، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم نماز

پڑھوتو ہررکن کو اس کے صحیح طریقے پر اوا کرو، جب قر اُت کروتو اطمینان سے

تلاوت کرو، جب کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اور جب رکوع

ہیں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، یبال تک کہ تہاری کر سیدھی

ہوجائے، جب رکوع سے کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ اس طرح سیدھے

ہوجائے، جب رکوع سے کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ اس طرح سیدھے

اطمینان کے ساتھ بجدہ کرواور جب بجدہ سے اٹھوتو اطمینان کے ساتھ اٹھو، اس

طرح نمازی پوری تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہاں کو بتلائی، اور تمام

طرح نمازی پوری تفصیل سی جن سی اللہ علیہ وہائے کہ اس کے بارے میں یہ تفصیل

صحابہ کرائے نے وہ تفصیل سی ۔ جن سی اہرائے نے نماز کے بارے میں یہ تفصیل

میں تو انہوں نے فرمایا کہ ان صاحب کی وجہ سے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کی زبان مبارک سے نماز کے شروع سے نمین رسول کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کی زبان مبارک سے نماز کے شروع سے نمین دیورا طریقہ سنا اور

## نماز واجب الإعاده ہوگی

اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان صاحب ہے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نمازنہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دکوئ میں یا تو مہ بین یا سجدہ میں اس متم کی کوتائی رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ البندا اگر دکوع کے اندر کمرسید حی نہیں ہوئی، یا تو مہ کے اندر کمرسید حی نہیں ہوئی، یا تو مہ کے اندر کمرسید حی نہیں ہوئی، یا تو مہ کے اندر کمرسید حی نہیں ہوئی اور بس اشارہ کر کے آدی اسکے دکن میں چلا گیا جیسا کہ بہت نے لوگ

کرتے ہیں تو اس حدیث کی رو ہے نماز واجب الاعادہ ہے۔ اس کے اس کا بہت اہتمام کرنا جا ہے اور بہتر یہ ہے کہ قومہ میں بھی اتنا ہی وقت لگائے جتنا وقت رکوع میں لگایا ہے۔

#### تومه کا ایک ادب

ایک صحابی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کوہم نے دیکھا کہ آپ علیہ کوع سے قومہ میں کھڑے ہوئے تو
اتنی آپ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ اور کے ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آپ علیہ ہول تو نہیں گئے کیونکہ آپ علیہ نے دکوع لمبا فرمایا تھا اس لئے تو مہ میں تشریف لے تو مہ بھی لمبا فرمایا اور اس کے بعد آپ علیہ سجدے میں تشریف لے گئے۔ یہ قومہ کا ادب ہے۔

## سجدہ میں جانے طریقہ

قومہ کے بعد آ دی سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ میں جانے کا طریقہ بیہ ہے آ دی
سیدھا سجدے میں جائے، لیعنی سجدے میں جاتے وقت کر کو پہلے ہے نہ
جھکائے جب تک محضے زمین پر نہ تکیں اس وقت تک اوپر کا بدن بالکل سیدھا
رہے، البتہ جب محضے زمین پر رکھدے اس کے بعد اوپر کا بدن آ گے کی طرف
جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، بیطریقہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آگر کوئی
مخص پہلے سے جھک جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن فقہاء کرام
نے اس طریقے کوزیادہ پہندفر مایا ہے۔

#### سجدہ میں جانے کی ترتیب

سجدہ میں جانے کی ترتیب ہے کہ پہلے گھنٹے زمین پر تکنے چاہئیں، اس
کے بعد حتیلیاں، اس کے بعد تاک اس کے بعد پیشانی زمین پر بھی چاہئے اور
اس کو آسانی سے یادر کھنے کا طریقہ ہیں ہے کہ جوعضو زمین سے جتنا قریب ہے
وہ اتنا بی پہلے جائے گا، چنا نچہ گھنٹے زمین سے زیادہ قریب ہیں اس لئے پہلے
وہ اتنا بی پہلے جائے گا، چنا نچہ گھنٹے زمین سے زیادہ قریب ہیں اس لئے پہلے
گھنٹے جا کیں گے پھر ہاتھ قریب ہیں تو ہاتھ پہلے کئیں گے۔ اس کے بعد ناک
قریب ہے اس کے بعد آخریس پیشانی زمین پر کھی ۔ بحدہ میں جانے کی یہ
ترتیب ہے، اس ترتیب سے بحدے میں جائے۔

# پاو*ک* کی انگلیاں زمین پر میکنا

اور سجدہ کرتے وقت بیسب اعضاء بھی سجدے میں جاتے ہیں، البذا سجدہ وہ ہاتھہ، دو پاؤں، تاک اور پیشانی بیسب اعضاء سجدے میں جانے چاہئیں اور زمین پر تکنے چاہئیں۔ بکٹرت لوگ سجدے میں پاؤں زمین پر تبین علیا ہے۔ بکٹرت لوگ سجدے میں پاؤں زمین پر تبین مسکتے، پاؤں کی انگلیاں او پر رہتی ہیں اگر پورے سجدے میں ایک لحد کے لئے بھی انگلیاں زمین پر نہیں تو سجدہ ہی نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی البت اگر ایک لحد کے لئے بھی ''سیمان اللہ'' کہنے کے بقدر انگلیاں زمین پر نک گئیں تو سجدہ اور نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ کیونکہ سنت بید ہے کہ تو سجدہ اور نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ کیونکہ سنت بید ہے کہ انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوتا جا ہے۔ لہذا اگر انگلیاں زمین پر نک تو انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوتا جا ہے۔ لہذا اگر انگلیاں زمین پر نک تو

## مختیں لیکن ان کا زخ قبلہ کی طرف نہ ہوا تو تبھی سنت کے خلاف ہے۔ سجدہ میں سب سے زیادہ قرب خداوندی

سینجده الیی چیز ہے کہ اس سے زیادہ لذید عبادت دنیا میں کوئی اور نہیں،
اور تجدہ سے زیادہ اللہ تعالی کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں، حدیث شریف میں
آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا تجدہ ک
حالت میں ہوتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجدہ کر رہا ہوتا ہے
اس وقت اس کا پوراجسم پورا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، البذا تمام
اعضاء کو جھکا ہوا ہونا جا ہے اور ای طریقے پر جھکا ہونا چا ہے جو طریقہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما یا اور جس پر آپ علیقی نے عمل فرمایا۔
خوا تمین یالوں کا جوڑ اکھول دیں
خوا تمین یالوں کا جوڑ اکھول دیں

اس لئے قرمایا گیا کہ عورتوں کے لئے بالوں کا جوڑا باندھ کر تماز پڑھنا کراہت سے خال نہیں ، اگر چہ تماز ہوجائے گی اس لئے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ الوں کو جوڑا بندھا ہوا ہوگا تو بال مجدے ہیں نہیں جا کیں گے کیونکہ اس صورت میں بال او ہر کی طرف کھڑے ہوں ہے ، اور مجدے کی پوری کیفیت حاصل نہ ہوگی ، اس لئے عورتوں کو چاہئے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے حورتوں کو چاہئے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کو کھول لیس ، تا کہ بال ہمی مجدے میں نیچ کی طرف کریں او پر کی طرف کھڑے نہ رہیں اور ان کو بھی مجدے سے انوار و برکات حاصل ہوجا کیں ، کونکہ سجدے کے علادہ کسی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں کے وکلہ سجدے کے علادہ کسی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں

ہوتا۔

# نمازمؤمن کی معراج ہے

نماز مؤمنین کی معراج ہے۔ کیونکہ ہمارے اور آپ کے بس میں بیتو نہیں ہے کہ کہ ساتوں آ سانوں کو عبور کر کے ملا اعلی میں پہنچ جائیں اور سدرة المنتہیٰ تک کہ ساتوں آ سانوں کو عبور کر کے ملا اعلی میں پہنچ جائیں اور سدرة المنتہیٰ تک پہنچیں ۔ نیکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیتے میں ہرمؤمن کو بیہ معراج عطا ہوگئی کہ سجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوجاؤ ۔ لہذا بہ ہجدہ معمولی چیز نہیں۔ اس لئے اس کوقدر ہے کرو۔

#### سجده كى فضيلت

جس وفت تم اینے سارے وجود کو اللہ تعالی کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہواس وقت ساری کا کات تمہارے آ مے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔

سربرتدم حسن، قدم بر کلاه و تاج

جس وقت تمہارا قدم حسن پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیں بجدہ ریز ہوتا ہے تو اس وقت تمہارا پاؤں سارے کلاہ و تائ پر ہوتا ہے۔ ساری کا نئات اس کے نیچے ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں

> یہ سحدہ جے تو عرال سمجھتا ہے برار سجدوں سے ویتا ہے آ دی کو سجات

یہ ایک سجدہ ہزار سجد دل سے نجات دیدیتا ہے، کیونکہ اگر میں سجدہ انسان نہ کر ہے تو ہرجگہ سجدہ کرنا پڑتا ہے، بھی حاکم کے سامنے، بھی افسر کے سامنے، بھی امیر کے سامنے۔ بھی امیر کے سامنے۔ نیکن جو محض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، وہ کسی اور کے آھے سجدہ نہیں کرتا۔ لہٰذا اس سجدے کوقدر اور محبت سے کرو پیار سے کرو۔

#### سجده میں کیفیت

حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب سمج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بوے در ہے کے اولیاء اللہ میں سے مضے ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لئے تشریف لے سمے، وہ عجیب شان

کے بزرگ تھے، جب واپس آنے کے تو چکے سے ان سے کہنے گھے:

"میال اشرف علی! ایک بات کہنا ہول وہ یہ کہ جب
میں سجد سے میں جاتا ہوں تو یوں لگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فی مارکرلیا۔

بہرحال! میں بحدہ محبت سے کرو پیار سے کرو کیونکہ بیں بحدہ تمہمیں ہزار سجدوں سے نجات وے رہا ہے اور تمہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہا ہے جو اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔

#### سجده میں تہنیاں کھولنا

لہٰذاجب بجدہ کروتو اس کو صحیح طریقے ہے کروہ بجدہ میں تہارے اعضاء
ای طرح ہونے چاہئیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے
ہونے، وہ اس طرح کہ کہنیاں پہلو ہے جدا ہوں۔ البتہ کہنیاں پہلو ہے الگ ہونے کے نتیج میں برابر والے نمازی کو تکلیف نہ ہو، بعض لوگ اپٹی کہنیاں اتنی زیادہ دور کردیتے ہیں کہ وائیں بائیں والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں۔ اس لئے کہ کسی انسان کو تکلیف بہنچیانا کہیرہ گناہ ہے۔ اور سجدہ میں کم از کم تین مرتبہ "مسبحان ربی الاعلیٰ "کے، زیادہ کی توفیق ہوتو پائج مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ کے، اور قدر ہے ہے تہیجے پڑھے۔

#### جلسه کی کیفیت و د عا

جب پہلا ہجدہ کرکے آ دی بیٹھتا ہے تو اس کوجلہ کہتے ہیں۔ جلہ ہیں ہجے دریاطمینان سے بیٹھنا جائے، بینہ کریں کہ بیٹے بی فورآ دوبارہ سجدے ہیں چلے مجے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جلے ہیں ہجی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اتنی دیر بیٹھا کرتے ہے جت بتنی دیر بحدے ہیں، بنتا وقت سجدے ہیں گزرتا تھا، یہ سنت بھی محرک ہوتی جارہی ہا اتنا ہی وقت جلے ہیں بھی گزرتا تھا، یہ سنت بھی متروک ہوتی جارہی ہا اور جلے ہیں آ پ سے یہ دعا پڑھنا خابت ہے۔ اللّٰ ہُمّ اغْفِرُ لِی وَاسْتُرُ نِی اللّٰہُمُ اغْفِرُ لِی وَاسْتُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدِرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدِرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدِرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدِرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدِر نِی وَاشْدِر نِی وَاشْدِر نِی وَاشْدُرُ نِی وَاشْدُر نِی وَاشْدُر نِی وَاشْدُر نِی وَاشْدُر نِی وَاشْدُر نِی وَاشْدُر نِی وَاشْدِر نِی وَاشْدُر نِی وَاسْدُر نِی وَاسْدُر نِی وَاسْدُر نِی وَاسْدُر نِی وَاسْدُر نِی وَاسْدُر نِی وَاسْدِر نِی وَاسْدُر نِی وَاسُدُر وَاسْدُر وَاسُدُر وَاسُدُر وَاسْدُر وَاسُدُر وَاسْدُر وَاسُدُر وَاسُدُر وَاسُدُر وَاسُدُر وَاسُدُر وَاسُد

لہذا اتنا وقت جلے میں گزرنا جائے جس میں یہ دعا پڑھی جائے۔ اور پھر ووسرے سجدے میں جائے۔

بہرحال! یہ ایک رکعت کا بیان تکبیرتح بیر سے لے کر سجدہ تک کا ہوگیا، اللہ تعالیٰ نے تو نیق دی تو باتی بیان اسکلے جمعہ کوعرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوسنت کے مطابق نماز پڑھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آبین۔

> وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



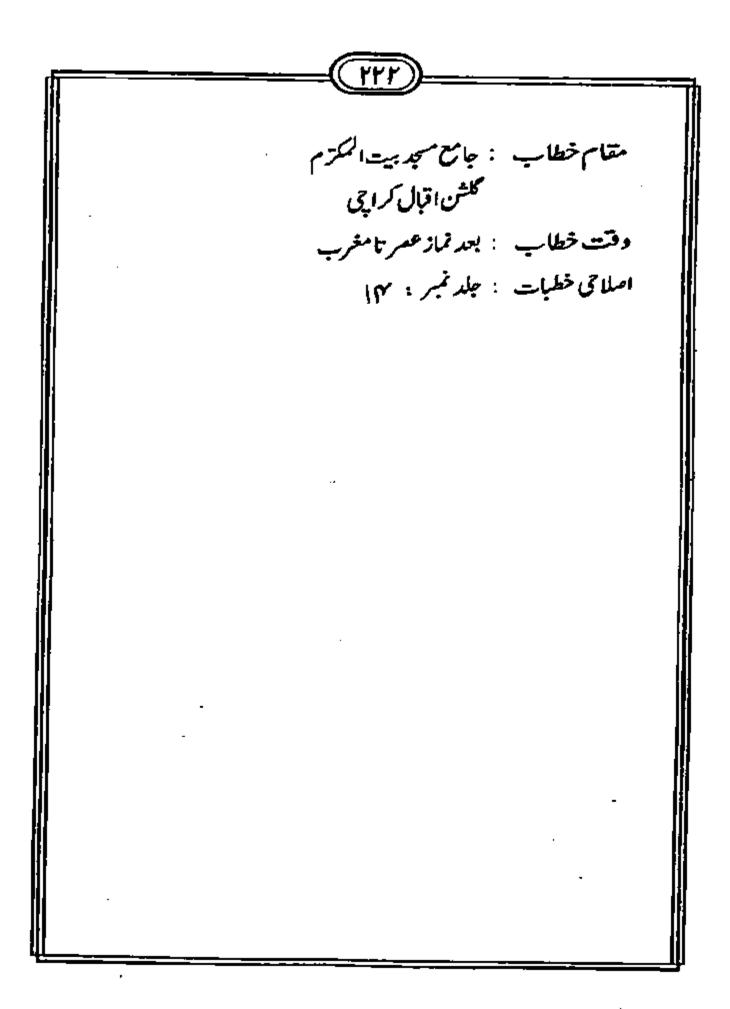

YYY

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# نماز میں آ نے والے خیالات سے بیخے کا طریقنہ

التحمد لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُورُو الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنَ يُهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنَ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مَعْدِى لَهُ اللّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَمُنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَشَوِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَشَوِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَشَوِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ الله وَحَدَهُ لاَ مَوْلانَا مُحَمَّداً وَاللّهُ وَحُدَهُ لاَسُويُكَ وَمَلُم وَمُؤلانًا مُحَمَّداً اللهُ وَصُلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا الله وَاللّهِ مِنَ الشّيطِيمُ الرّجِيمِ وَ قَدْ اَفْلَحَ اللّهِ اللهِ اللّهِ الرّجِيمِ وَ قَدْ اَفْلَحَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الرّجِيمِ وَ قَدْ اَفْلَحَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرّجِيمِ وَ قَدْ اَفْلَحَ اللّهِ اللهِ الرّجِيمِ وَ قَدْ اَفْلَحَ اللّهِ اللّهِ الرّجُومُ الرّحِيمِ وَ قَدْ اَفْلَحَ اللّهِ الرّبُومُ مِنْ الشّيطِيمُ وَ قَدْ اَفْلَحَ اللّهِ الرّحِيمُ وَاللّهِ مِنَ الشّيطِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ الرّحِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

المُوُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ وَالَّذِيْنَ هُمْ اللَّهُ وَمُعْرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ لِلزَّكُوةِ فَعْمِ لِفُرُوجِهِمْ لِلزَّكُوةِ فَعْمُ لِفُرُوجِهِمْ لِلزَّكُوةِ فَعْمُ لِفُرُوجِهِمْ اللَّهِ عَلَى الرَّوا جِهِمُ اوْمَامَلَكَتُ الْمَمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ (حرة المؤمن ١٢١٠) ايمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ (حرة المؤمن ١٢١٠) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين العلم العلم العلم العلمين العلم ال

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز ایسورة موّمنون کی ابتدائی چندآیات میں ایس ۔ جن کی تفاران آیات میں این تفاران آیات میں باری تفالی نے موّمنین کی وہ صفات بیان فر مائی ہیں ۔ جو ان کے لئے فلاح کا باری تفائی نے موّمنین کی وہ صفات بیان فر مائی ہیں ۔ جو ان کے لئے فلاح کا سبب ہیں اور "فلاح" ایسا جامع لفظ ہے جس میں وین اور ونیا دوتوں کی کامیا نی آ جاتی ہے۔ فلاح یافت موّمنوکا پہلا وصف یہ بیان فر مایا

الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ يَهِمُ خَشِعُونَ ٥

یعنی وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔اس کی پچھ تفصیل بچھلے بیانات میں عرض کرچکا ہوں۔

## خشوع کے تین در ہے

گزشتہ جمعہ کوعرض کیا تھا کہ 'خشوع'' حاصل کرنے کے تین ور ہے اور
تین سپر حمیاں ہیں، پہلی سپر حی ہے ہے ہوالفاظ زبان سے اوا کر رہے ہوان
الفاظ کی طرف توجہ ہو، دوسری سپر حی ہے کہ ان الفاظ کے معانی کی طرف توجہ
ہو، تیسری سپر حی ہے کہ انسان نماز اس وحمیان کے ساتھ پڑھے جیے وہ اللہ
تعانی کو دیکھ رہا ہے یا کم از کم بے تصور یا ندھے کہ اللہ تعانی ججے وکھ رہے
ہیں۔ ان آیات میں ہے جوفر مایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں
خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے اس بات کی تنہید کی گئی ہے کہ سف
نماز پڑھنے پراکھانہ کرو بلکہ نماز پڑھنے کے اندر نشون بیدا کر نے کی جی ہشش

#### خیالات آنے کی شکایت

#### نماز کےمقدمات

پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز سے پہلے کی مقد مات قائم کئے جیں۔ بینی نماز تو اصل مقصود ہے۔ لیکن اس نماز سے پہلے ایسے مقد مات اور کھے ایسی تمہیدات رکھی ہیں جن کے واسطے سے انسان اصل نماز تک پہنچتا ہے۔ وہ سب مقد مات اور تمہیدی کام ہیں، اگر ان کو انسان ٹھیک ٹھیک انجام دیدے تو اس کی وجہ سے خیالات ہیں کی آئے گی۔

#### نماز کا پہلامقدمہ''طہارت''

نماز کے مقد مات میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے '' طہارت' رکھی ہے کیونکہ ہرنماز کے مقد مات میں سب سے پہلے اللہ تعالی من وری ہے ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### مفتاح الصلاة الطهور \_

یعن نماز کی سنجی طہارت ہے۔ دوسری حدیث مین حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم فی نماز کی سنجی طہارت ہے۔ دوسری حدیث مین

لاتقبل الصلاة بغير طهور ـ

یعی کوئی نماز طہارت کے بغیرانٹد تعالی کے بیاں قبول تہیں۔

#### طہارت کی ابتداء استنجاء ہے

طبارت کا سلسلہ "استجاء" ہے شردع ہوتا ہے اور استجاء کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں ہے کہا گیا کہ انسان استجاء کے وقت طبارت حاصل کرنے کا اچھی طرح اطمینان حاصل کرے اور اگر بیثاب کے بعد قطرے آنے کا خطرہ ہوتو اس وقت تک انسان فارغ نہ ہو جب تک قطرہ آنے کا خطرہ ہو، فقہ کی اصطلاح میں اس کو" استبراء" کہا جاتا ہے کیونکہ اگر پاکی سے نہیں ہوئی اور کپڑوں پر یا جسم پرنجاست کے اثرات باتی رہ مے تو اس کے نتیج میں انسان کے خیالات مشوش ہوتے ہیں۔

#### نا پاکی خیالات کا سبب ہے

اللہ تعالی نے ہر چیز کے بچھ خواص بنائے ہیں ناپاکی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ دہ انسان کے دل میں ناپاک اور گندے خیالات اور شیطانی وساوس پیدا کرتا ہے، لہذا نماز کا سب سے پہلا تمہیدی کام یہ ہے کہ ناپاکی کی دور کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

#### نماز کا دوسرا مقدمه'' وضو''

اس کے بعد دوسرا تمہیدی کام' وضو' رکھا ہے، بیدوضو بھی بردی عجیب و غریب چیب و غریب چیب و غریب چیز ہے، صدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چرہ دھوتا ہے تو اس کے نتیج میں

آتکھوں سے کے ہوئے تمام صغیرہ کناہ اللہ تعالیٰ وهود سے ہیں، ای طرح جس وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے کے ہوئے صغیرہ کناہ دھو دستے ہیں اور جس وقت وہ پاؤل دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤل سے کئے ہوئے مناہ معاف فرما دیتے ہیں — اور جو چار اعتبا، ونسو، ہیں دھو نے جاتے ہیں عام طور پر یکی چاراعضاء انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں انبی وعضاء کے ذریعہ گناہ مرز د ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب اعتباء کے ذریعہ گناہ مرز د ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لئے ہم سے دربار ہیں حاضر ہوتو اس سے پہلے وہ گناہوں سے بندہ نماز کے لئے ہم سے دربار ہیں حاضر ہوتو اس سے پہلے وہ گناہوں سے پاک ہوگیا بیں جو دیکا ہوں سے پاک ہوگیا ہوں ہے باتھہ، اس کا چبرہ، اس کا پاؤل گناہوں سے پاک ہوگیا ہوں۔ بوتے سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر تو ہے کہ معاف نہیں ہوتے۔

#### وضويت كناه بهل جانا

حضرت الم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی وضوکر رہا ہوتا تھا تو اس کے وضو کے بہتے ہوئے پائی میں آپ کو گناہوں کی شکلیں نظر آتی تھیں کہ فلال گناہ وهل کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیہ کشف عطا فرمایا تھا ۔ بہرحال! اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضواس لئے رکھا ہے کہ اس نہ نہ صرف ہے کہ فاہری صفائی حاصل ہو، بلکہ باطنی صفائی اور این منائی ہی حاصل ہو، بلکہ باطنی صفائی اور این منائی ہی حاصل ہو، بلکہ باطنی صفائی اور

#### كونسے وضو ہے گناہ دھل جاتے ہیں

است وضو سے بدفا کدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آ دی سنت کے مطابق وضوکر ہے اور اس طرح وضوکر ہے جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم سنے بیان فرمایا۔ حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیتی کہ جب وضو فرماتے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے وضوفر ماتے ، بدوضو کے آ داب میں ہے ہے ، اس طرح وضوشرہ ع کرتے وقت ' دہم الله الرحمٰن الرحیم' پڑھا کرتے ہے اور وضو کے ودران با تیں نہیں کرتے ہے وضوکی طرف وصیان فرماتے۔

#### وضو کی طرف دھیان

وضوی طرف دھیان ہونے میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب
آ دی اپنا چرہ دھوے تو اس طرف دھیان کرے کہ میرے چبرے کے گناہ دھل
رہے ہیں۔ جب آ دی ہاتھ دھوئے تو یہ دھیان کرے کہ حضور اقدی سلی اللہ
علیہ وسلم نے فر مایا کہ دفعو میں ہاتھ دھوتے دفت ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے
میں تو اس دفت میرے ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ ای طرح پائی استعال
کرنے میں اسراف نہ کرے، نفنول پائی نہ بہائے۔ جتنے پائی کی ضرورت
ہے۔ بس اسح پائی سے وضو کرے۔ حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إياك والسرف وان كنت على نهرجار

74.

یعنی پانی کونسنول بہانے سے بچو۔ چاہےتم کس بہتے در یا پر کیوں نہ کھڑے ہو؟
اگر پانی کا دریا بہدرہا ہے تم اس دریا سے جتنے پانی سے بھی وضو کرو گے تو اس
کے بتیج میں دریا کے پانی میں کوئی کی نہیں آئے گی ، اس کے باوجود فرمایا کہ
اس موقع پر اسراف سے بچواور نشول پانی مت بہاؤ۔

وضو کے دوران دعا تیں

اور وضو کے دوران دعا کی کرے۔ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب وضوفر ماتے تو ایک آپ علی کے سے اللہ اللہ واشعد ان محمد!

عبدہ و رسولد۔

پڑھا کرتے تھے، اور دوسری سیدعا پڑھتے:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِی ذَنْبِی وَ وَسِّعُ لِی فِی دَادِیُ وَبَادِكُ لِیُ فِیُ دِزُقِیُ -

اور وضوك بعدآب على يرزحة:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيُنَ وَ اجْعَلْنِى مِنَ المُتَطَهِّرِيُنَ -

اگرآ دمی ان آ داب کے ساتھ دضو کرے تو ایسے وضو کا خاصہ بد ہے کہ وہ طرح

71

طرح کے خیالات جو آپ کے دل و د ماغ میں بسے ہوئے ہیں۔ان سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف و ماغ کومتوجہ کر دیتا ہے۔

#### وضومين بات چيت كرنا

سین ہاری خلطی سب سے پہلے وضو سے شروع ہوتی ہے، جب ہم وضو کرنے بیٹے تو دنیا کے سارے خرافات وضو کے دوران چلتے رہتے ہیں۔ بات چیت ہورہی ہے، محب شپ ہورہی ہے۔ ہواس باختہ حالت بیل وضو کرر ہے ہیں، بس جلد جلد اپنا فرض ساقط کیا، اور فارغ ہو گئے اس کا بقیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وضو کے فوائد و شمرات حاصل نہیں ہوتے ، اس کے بجائے اگر دھیان کے ساتھ اور قار کے دوران دعا کیں بڑھتا رہے یہ ساتھ اور وضو کے دوران دعا کیں بڑھتا رہے یہ اس سے نماز کی پہلی تمہید اور میبلا مقدمہ درست ہوجائے گا۔

نماز كاتبيرا مقدمه "تحية الوضو والمسجد"

نماز کا تیسرا مقدمہ بہ ہے کہ جب وضوکر کے مسجد بیں آؤ تو مسجد بیں جماعت سے کچھ دیر پہلے پہنچ جاؤ اور تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضوء کی نیت سے دو رکعت ادا کرو، بیدوور کعت واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہیں۔لیکن بوی نصیلت والی ہیں۔ صدیث شریف ہیں آتا ہے کہ ایک مرجہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ تعالی عنہ سے فر ما یا کہ اے بلال دخی اللہ تعمراج پر محمور اقدی میں معراج پر محمور اور بال اللہ تعالی عنہ سے فر ما یا کہ اے بلال : جب میں معراج پر محمور اور بال اللہ تعالی نے بچھے جنت کی سیر کرائی تو میں نے تہارے قدموں

ک چاپ اپ سے آگئی، جیسے کوئی بادشاہ سے آگے کوئی باؤی گارڈ چلا کرتا

ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا کونساعمل ہے جوتم خاص طور پر کرتے ہو، جس کی دجہ سے
اللہ تعالی نے تمہیں یہ مقام بخشا کہ جنت میں تمہیں میرا باؤی گارڈ بنا
ویا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند نے جواب ویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
ویا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند نے جواب ویا کہ یا رسول الله صلی اللہ علیہ
ویلم! اور کوئی عمل تو مجھے یا بہیں آرا ہے البت ایک بات ہے وہ یہ ہی جب
سے اسلام لایا ہوں اس وقت سے میں نے بہیہ کیا تھا کہ جب بھی وضو کروں
گاتو دور کعت اس وضو سے ضرورادا کروں گا۔ چنا نچہ جب سے اسلام لایا ہوں
جب بھی وضو کرتا ہوں تو دور کعت نظل تحید الوضوء ضرورادا کرتا ہوں۔ چا ہے نماز
کا وقت ہویا نہ ہو۔ یہ س کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہی

## تحية المسجد كمس وفت براهے

بہر حال! ہر وضو کے بعد دورکعت نفل پڑھنے میں دو منٹ خرج ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ ہے اتنی بڑی فضیلت عطافر مائی اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دورکعت تحیة المسجد پڑھنا انصل ہے، البتہ اگر آ وی بھول کر بیٹے گیا اور بعد میں یاد آ یا تو اس وقت پڑھ لے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن افضل ہے ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھاے۔ یہ نماز کی تیسری متہید ہے۔

#### ُنماز کا چوتھا مقامہ: قبلیہ سنتیں

نماز کا چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہرفرض نماز سے پہلے پچھ رکعتیں سنت مؤکدہ یا غیرمؤکدہ رکعی ہیں۔ مثلاً فجر سے پہلے دورکعتیں، ظہر سے پہلے چار رکعت سنت رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے چار رکعت سنت غیرمؤکدہ رکعی ہیں۔ مغرب کی نماز کو چونکہ جلدی پڑھنے کا تھم ہے اس لئے مغرب سے پہلے دورکعت پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات مغرب سے پہلے دورکعت پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس دفت بھی دو رکعتیں ٹابت ہیں۔ لہذا فرض نماز سے پہلے جونمازیں میں اس دفت بھی دو رکعتیں ٹابت ہیں۔ لہذا فرض نماز سے پہلے جونمازیں ہیں۔

## حاروں مقدمات برعلم کے بعد خشوع کا حصول

ان چاردل مقدمات سے گزرنے کے بعد جب فرض نماز میں شائل ہوگا تو اس کو وہ شکایت فیٹ نہیں آئے گی جو عام طور پرلوگوں کو پیش آئی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہیں ہوتا ہے اور دماغ کہیں ہوتا ہے اور حواس باختہ حالت میں نماز ادا ہوتی ہے ۔ اذان ادر فرض نماز کے درمیان جو پندرہ منٹ یا زیادہ کا وقف رکھا جاتا ہے یہ وقفداس لئے رکھا جاتا ہے تا کہاں وقفہ کے دوران انسان بیتمہیدات پوری کرے، یعنی اطمینان جاتا ہے تا کہاں وقفہ کے دوران انسان بیتمہیدات پوری کرے، یعنی اطمینان سے وضو کرے، پھرتھیۃ الوضوا در تحیۃ المسجد اطمینان سے ادا کرے اور پھر سنتیں ادا کرے۔ اور پھر سنتیں ادا کرے۔ اور پھر سنتیں ادا کرے۔ ان سب تمہیدات کے بعد جب فرض نماز کے لئے کھڑا ہوگا تو انشاء

YM

الله تعالی خشوع، یکسوئی اور الله تعالی کی طرف توجه حاصل ہوگی۔ ان تمہیدات میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے ہماری نمازیں درست ہو جائمیں گی اور اس کے نتیجے میں صلاح فلاح حاصل ہوجائے گی۔

#### خیالات کی پرواه مت کرو

اس کے بعد یہ ہمی عرض کردوں کہ ان تمہیدات کو انجام دینے کے بعد پھر بھی قرن نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں بالکل گھرانا نہیں چاہئے۔ اگر وہ خیالات فیر اختیاری طور پر آرے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بہاں معاف ہیں۔ بعض لوگ ان خیالات کی وجہ اس نماز کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ بہت ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم تو مکر یہ ماری نماز کیا ہے؟ ہم تو مکر یہ ماری نماز بالکل بیار ہے۔ مکر یہ ماری نماز بالکل بیار ہے۔

#### ان سجدوں کی قدر کرو

یاد رکھے! بیسب ناقدری کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بیہ باتیں پند

مہیں ارے بیتو و کھو کہ اللہ تعالیٰ کے نصل و کرم سے نماز پڑھنے کی تو نیق تو

ہوئی، بارگاہ اللی میں سجدہ ریز ہونے کی تو نیق تو ملی، پہلے اس تو نیق اور نعت پر

شکر ادا کرد کہ ان کے در بار میں آ کر نماز ادا کر لی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو

اس نعت سے محروم ہیں، اگر ہم بھی محروم ہو سمئے ہوتے تو کتنی بڑی محرومی کی

بات ہوتی۔ اللہ تعالی نے حاضری کی جوتو فیق عطا فرما دی بیکوئی معمولی نعمت منسب

قدل ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعت ہے دہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نبست ہے

تیرے آستانے پر سر نیکنے کا ایک ظاہری موقع جول کیا یہ بھی بہت ہوی نعمت ہے، لہذا اس پرشکر ادا کرو — البتد اپنی طرف سے جو کوتا ہی ہوئی ہے اور خشوع حاصل نہیں ہوا، خیالات آتے رہے اس پر استغفار کرد۔

#### نماز کے بعد کے کلمات

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند قرباتے ہیں کدانسان ہر قرض نماز کے بعد دوکام کرلے۔ ایک بید کہ ''الحمد لله'' کب اور دوسرے'' استغفرالله'' کبے۔ الحمد لله کے دربید اس بات پرشکر کہ یااللہ! آپ نے اپنے دربار ہیں حاضری کی اور نماز پر صنے کی توفق عطا فرما دی۔ اور''استغفرالله'' اس بات پر کہ یا اللہ! آپ نے توفق عطا فرما دی آور''استغفرالله' اس بات پر کہ یا اللہ! آپ نے توفق عطا فرما دی تھی، لیکن ہیں اس نماز کا حق ادانہیں کرسکا اور جیسی نماز پر ھنی چا ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ دسکم برنماز کے سلام بول سے حدیث ہیں آتا ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ دسلم برنماز کے سلام پھیر نے کے بعد تین مرتبہ''استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ، پر ھاکر تے بھیر نے کے بعد تین مرتبہ'' استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ کے کا کہ نہیں کیا۔ لیکن اس بات پر استغفار کیا کرتے شے حالا ککہ نماز پڑھی ہے ، کوئی محماہ نہیں کیا۔ لیکن اس بات پر استغفار کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جیسی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چا ہے تھی و کئی نماز بم نہیں

727

پڑھ سکے۔اس وجہ سےاستغفار کررہے ہیں۔

خلاصہ

بہرحال! اس نمازی ناقدری بھی شکرواورخود پندی اور جب یں بھی جتلانہ ہو۔ اللہ تعالی نے جو تو فیق دی ہے اس پرشکراوا کرو، اور جو کوتا ہی جو تی ہے اس پرشکراوا کرو، اور جو کوتا ہی جو تی ہے اس پر استعفار کرداور اپنی طاقت کی صد تک اس نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر جاری رکھو، اور ساری عمرابیا کرتے ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے تبول فرمالیس گے۔ اللہ تعالی اپنی عطا فرمالیس گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے اس پرعمل کرنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آ مین ۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





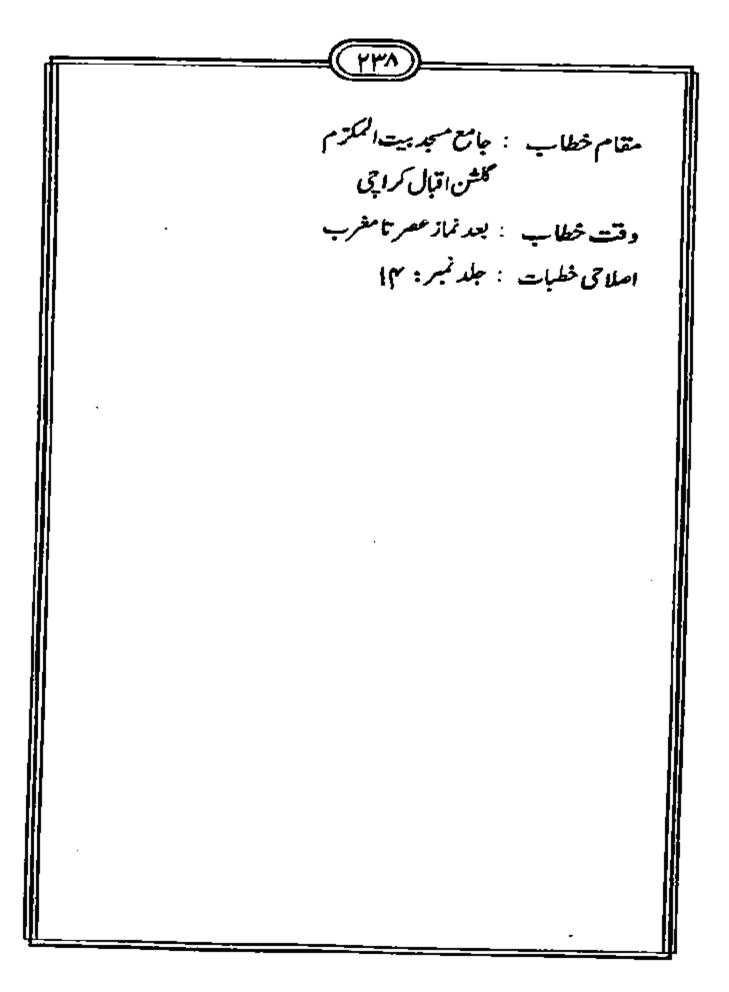

#### بِشُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خشوع کے تین درجات

آلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَئَاتِ آعُمَالِنَا ـ مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا-أُمَّا بَعَدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ أَفُلَحَ الْمُوْمِنُونَ ١٠ لَٰذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ٥٠ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ

(YM.)

خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَرُوا جِهِمْ أَوْمَامَلَكَتُ الْمُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ٥ فَمَنِ ابْتَعَلَى وَرَآءَ لَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ٥ فَمَنِ ابْتَعَلَى وَرَآءَ لَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ الْعَلْدُونَ (﴿وَرَةَ الْرَضِونِ ١٠٤) لَمُنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين المشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

رکوخ اور تنده میں ہاتھوں کی انگلیاں

اكيد بات يه ب ك جب آدى ركوع من بوتو باتحد كل الكليال كعلى وفي

چاہئیں، اور کھٹنوں کو انگلیوں سے پکر لینا جا ہے اور بحدہ کی حالت ہیں مسنون بیا ہے۔ اور بحدہ کی حالت ہیں مسنون بیا ہے۔ کہ ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں اور ہاتھ اس طرح رکھے جا کیں کہ چہرہ ہاتھوں کے درمیان آ جائے اور معتبلیاں کندھوں کے قریب ہوں انگو تھے کا نوں کی لو کے سامنے ہوں اور کہنیاں پہلو سے علیحدہ ہوں، کی ہوئی تہوں۔

#### التحيات من بيضن كاطريقه

#### سلام پھیرنے کا طریقتہ

اور جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کا سیح طریقہ یہ ہے کہ جب
دا کی طرف سلام پھیرے تو پوری گردن وا کی طرف موڈلی جائے ادر اپ

کندھوں کی طرف نظر کی جائے اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت پوری

گردن بائیں طرف بھیردی جائے اور بائیں کندھوں کی طرف نظر کی جائے۔

یہ چند چیوٹی چیوٹی باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں کا خیال کرایا جائے تو تماز سنت
کے مطابق ہو جاتی ہے اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انتائ کا تور

اندر خشوع حاصل ہونے میں بھی مدد کمتی ہے۔ اور ان ہاتوں میں ندزیادہ وقت
گلتا ہے ندزیادہ محنت صرف ہوتی ہے، ندیبیہ خرج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نتیج
میں نماز سنت کے مطابق ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تو فیق عطافر ما
دے۔ آمین۔

#### خشوع كى حقيقت

دوسری چیز جس کا آج بیان کرناہے وہ ہے، '' خشوع'' اس کے معنی ہیں دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا در دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا در اس کو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا در اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا:

أَنُ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمُ تَكُنُ تَوَاهُ فَإِنَّهُ لِمُ تَكُنُ تَوَاهُ فَإِنَّهُ لِمَ

بیعی تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھے رہے ہو،اوراللہ تعالیٰ سامنے نظر آ رہے ہوں اور اگریہ تصور جماناممکن نہ ہوتو پھر کم از کم بیاتسور جماؤ کہ دہ تمہیں دیکھے رہاہے۔ بیخشوع کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔

وجود کے یقین کیلئے نظر آنا ضروری نہیں

سوال يه بيدا موتاب كهم تو الله تعالى كونيس و كيورب بين ، اورند مم يه

(444)

یات و کھے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں و کھے رہا ہے، آجھوں سے یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، لبذان باتوں کا تصور کیے با ندھیں؟ -- اس کا جواب یہ ہے کہ اس ونیا میں ہر چیز آتھوں سے دیچے کرمعلوم نہیں ہوتی، بہت ی چیزیں الی میں جن کو انسان آتھوں ہے نہیں رکھے رہا ہے۔لیکن دل میں اس کے موجود ہونے کا اتنا یفین ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی آتکھوں سے ویکھے رہا ہو۔مثلاً بدمیری آ واز لا و دات الله الله الله معدے باہر بھی جاری ہے۔اب جولوگ معدسے ماہر میں وہ مجھے نہیں دیکے رہے ہیں۔ لیکن میری آ دازس کر ان کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ میں مسجد کے اندر موجود ہوں اور ان کو اتنا ہی یقین حاصل ب جتناآ کھے سے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا کمی آ دی کے موجود ہونے کا علم و کھے بغیر صرف آ وازس کر ہورہا ہے۔کوئی مخص اگر کے کہتم نے بولنے والے کو آ کھے ہے ویکھانہیں ہے چھر تہبیں اس کے موجود ہونے کا یفین کیوں ہور ہا ہے۔ وہ بیجواب دے گا کہ میں اینے کا نول سے اس کی آ وازین رہا موں،جس سے پت چل رہاہے کہوہ آدمی موجود ہے۔

## ہوا کی جہاز میں انسان موجود ہیں

آپ سے شام ہوائی جہاز اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔اس جہاز میں بیضا ہواکوئی آ دی نظر نہیں آتا، نہ چلانے والانظر آرہا ہے،لیکن آپ کوسو فیصد یقین ہواکوئی آ دی نظر نہیں آتا، نہ چلانے والانظر آرہا ہے،لیکن آپ کوسو فیصد یقین ہے کہ اس جہاز میں آ دی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پائلٹ اس جہاز کو چلا رہا ہے حالاتکہ اس پائلٹ اور اس کے اندر جیٹنے والوں انسانوں کو آپ نے آ تھوں

ے نہیں ویکھا، کیونکہ جہاز بغیر پائلٹ کے نہیں چان اور بیمکن نہیں ہے کہ جہاز اور بیمکن نہیں ہے کہ جہاز اور بیمکن نہیں ہے کہ جہاز چلی رہا ہوا وراس کے اندر پائلٹ موجود نہ ہو، اگر کوئی فخص آپ ہے کے کہ یہ جہاز بغیر پائلٹ کے خود بخود ہوا میں اثا جا رہا ہے تو آپ اس کو بیوتوف اور امتی قراردی ہے۔

## روشی سورج پر دلالت کرتی ہے

معجد کے اندر باہر سے روشی آ ربی ہے اور سورج نظر جیس آ رہا ہے،

الکین ہر انسان کو سوفیعد یعین ہے کہ اس روشی کے وجی سورج موجود ہے،

الانکہ سورج آ تھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے لہذا جس طرح روشی کو و کھے کر

سورت کا پہد نگا لیتے ہواور جس طرح ہوائی جہاز کو د کھے کر اس کے چلانے والے

کا پہد نگاتے ہو۔ ای طرح بیسارا عالم جو پھیلا ہوا ہے، یہ بہاڑ یہ جنگل، یہ

ہوا کمی، یہ پانی یہ سندر، یہ دریا، یہ مٹی، یہ آ ب و ہوا، یہ سب بچھ کسی بنانے

والے برولالت کر دہا ہے۔

### ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کررہی ہے

لہٰذا جب آ دی نماز کے لئے کھڑا ہوا ہوتو اس دفنت اس بات کا تصور کرے کہ میرے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بیدوشنی جونظر آ رہی ہے اس کے چینچے سورج ہے، لیکن سورج کے چیچے کون ہے؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ اور اس کے اندرروشنی

(۱۳۵

کس نے رکی؟ بیسب اللہ تعالیٰ کی خالفیت اور وجود پر داالت کر رہی ہے۔
لہذا نماز کے اعمر آ دمی بینصور باعد ہے کہ بی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں،
اور اللہ بل جالہ جھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے میرے سامنے ہوئے
کا ایبا یفین ہے جیبا کہ اللہ تعالیٰ کو آ تکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بینصور جماکر
نماز پڑھ کر دیکھو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کو بیکیٹ عطا
فرما دے۔ آ بین۔ اس لئے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح
نماز پڑھوکہ کو یا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو تبین دیکھ رہے ہوتو وہ اللہ حمیمین دیکھ رہے ہوتو وہ اللہ حمیمین دیکھ رہے۔

## الفاظ کی طرف دھیان پہلی سٹرھی

بینماز پڑھنے کا اعلی ورجہ ہے۔ اس اعلی ورجہ تک پہنچنے کے لئے پھے
ابتدائی سیرصیاں ہیں، ان سیرصیوں کو اگر آدی رفت رفت قطع کرتا جائے تو اللہ
تعالی اس اعلی مقام تک پہنچا دیے ہیں، ووسیر حی کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف
علی صاحب تھا نوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی سیرحی ہے کہ آپ
نماز جی جو الفاظ ذبان سے نکالیس ان کی طرف وصیان رہے۔ شلا آپ نے
زبان سے "اَلْحَمُدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِینَ" اوا کریں۔ اس وقت آپ کو پہت
مونا چاہئے کہ جی "اَلْحَمُدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِینَ" اوا کر ہیں۔ اس وقت آپ کو پہت
کل ہماری نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت "الله ایکر" کہ کر
نیت باندھی تو بس ایک سونے آن ہوگیا اور مشین چل پڑی چونکہ نماز پڑھنے کی

عادت پڑی ہوئی ہے، اس لئے زبان سے الفاظ خود بخو و نظنے گے، اور مشین چل رہی ہوئی ہے، اور مشین چل رہی ہوتا کہ میں نے پہلی چل رہی ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کوئی سورت پڑھی تھی ہے صورت حال اکثر و بیشتر پیش آئی ہے۔

## خشوع کی پہلی سٹر شی

امرخشوع حاصل کرنا ہے تو پہلاکام بیکرد کہ جنب نماز پڑھنا شروع کرد
تو زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہو دھیان اس کی طرف ہو۔۔۔ انسان کی
خاصیت سے ہے کہ ایک غیر مرئی چنز جو آتھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی
طرف دھیان جمانا شروع میں دشوار ہوتا ہے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے میں کہ خشوع حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی سے ہے کہ ان الفاظ کی طرف
دھیان جماؤ۔

## معنی کی طرف دھیان دوسری سیرھی

دوسری سیرهی سے کہ ان الفاظ کے معنی کی طرف دھیان کرو، جس وقت زبان سے "اَلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ" ادا کیا تو اس کے معنی کی طرف دھیان کرو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جورب العالمین ہے اور ان الفاظ کے ذریعہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ جب" اَلو مُحمَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ

البذا پہلے الفاظ کی طرف دھیان کرے، پھرمعنی کی طرف دھیان کر ہے، بہرحال! اپنی طرف میان کر ہے، بہرحال! اپنی طرف ہے نماز کے اندراس بات کی کوشش کی جائے کہ دھیان ان چیزوں کی طرف دھیان رہیگا تو پھر جو ان چیزوں کی طرف دھیان رہیگا تو پھر جو ادھرادھرکے خیالات آتے ہیں وہ انشاء اللہ ختم ہوجا کیں گے۔

#### نماز میں خیالات آنے کی بڑی وجہ

پھر یہ بھی عرض کردوں کہ یہ جو دوسرے خیالات آتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم وضو ڈ ھنگ سے نہیں کرتے ، سنت کے مطابق نہیں کرتے ، حواس با ختہ حالت بیل ادھر ادھر با تیں کرتے ہوئے دضو کرایا۔
حالانکہ وضو کے دوران دہ دعا کیں بر بھی جا کیں جورسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم سے
بلکہ وضو کے دوران دہ دعا کیں پڑھی جا کیں جورسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم سے
جا بت ہیں اور آ دمی اطمینان سے وضو کرکے ایسے وقت میں مجد میں آئے جبکہ
نماز کھڑی ہونے میں پچھ وقت ہواور مجد میں آکر آ دی پہلے سنت اور نفل ادا
کرلے کیونکہ بیسنت اور نفل جو نماز سے پہلے رکھی گئی ہیں بید در حقیقت فرض نماز
کی تمہید ہیں تاکہ فرض نماز سے پہلے بی اس کا دھیان انڈ تعالیٰ کی طرف ہو
جائے اور ادھر اُدھر کے خیالات آ نا بند ہو جا کیں۔ ان سب آ داب کا لحاظ
کرکے جب آ دمی نماز پڑھے گا تو پھر دوسرے خیالات نہیں آئیں گے۔

#### اگر دھیان بھٹک جائے واپس آ جاؤ

لیکن انسان کا دہاغ چونکہ بھٹکتا رہتا ہے اس لئے ان تدابیر کے افتیار کرنے کے باوجود غیرا نفتیاری طور پرکوئی خیال آجائے تو اس پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی گرفت نہیں، جب دوبارہ جنبہ وجائے تو پھر دوبارہ ان الفاظ کی طرف دھیان لے آئیں۔ مثل جس وقت 'آلک حَمْلُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ اللّٰر حُمْنِ اللّٰر حِیْمِ ' پڑھا اس وقت تک دھیان حاضر تھا، لیکن جب' میلا تو اللہ مُنِن اللہ مُن ، پڑھا اس وقت دھیان غیر اختیاری طور پر کہیں اور بھٹک کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب' اِلْهِ فِی اللّٰ حَمْنَ اللّٰ مِن کَلُ حَرَج نہیں۔ لیکن جب' اِلْهِ فِی اللّٰ اللّٰ مَن کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب' اِلْهِ فِی اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ کہ میں تو کہیں اور بھٹک گیا تھا۔ تو اب دوبارہ دھیان کو واپس وقت خیال آیا کہ میں تو کہیں اور بھٹک گیا تھا۔ تو اب دوبارہ دھیان کو واپس

لے آؤ۔ ای طرح جتنی مرتبہ وصیان بھنگے واپس آ جاؤ۔ یہی کام کرتے بیلے جاؤ۔

#### خشوع حاصل كرني كيليح مشن اور محنت

یاد رکھئے اس دنیا کے اندر کوئی بھی مقصد بغیر محنت اورمثق کے حاصل نہیں ہوسکتا، جو کام بھی کرنا ہو اس کے لئے مثق کرنی یڑتی ہے۔ اس طرح خشوع حاصل کرنے کے لئے مجھ محنت اور مشق کرنی برتی ہے۔ وہ مشل یہ ہے کُمانسان بیداراده کرلے که جب نماز پڑھیں مے تو اپنا دھیان ان الفاظ کی طرف رکھیں مے جو الفاظ زبان سے اوا کر رہے ہیں اور اگر ذہن بھے گا تو دوبارہ ان الفاظ کی طرف واپس آ جائیں گئے، پھر بھٹکے گا تو پھر واپس آ جائیں ے۔ جنتنی مرتبہ بھلکے گا اتنی مرتبہ دا پس آئیں گے، جب اس برعمل کرو سے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ آج اگر ذہن دس مرتبہ بھٹکا تھا تو آئندہ کل انشاء آٹھ مرتبه بَصْطُهِ گا - السُلِّلِ ون انشاء الله يخصِّ مرتبه بَصْلَحِ گا - اس طرح به تناسب انشاء الله كم ہوتا چلا جائے گا بس انسان بيہوچ كر چيوڑ ہے نہيں كہ بي كام ميرے بس سے باہر ہے اور میری کوشش کرنا نصول ہے بلکہ لگا رہے کوشش کرتا رہے ساری عمر کوشش کرتا رہے جھوڑ ہے نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک دن ایبا وقت آئے گا جب تمہارا زیادہ ذہن نماز ہی کی طرف اور الفاظ کی طرف ہوگا۔ تيسري سيرهى الله تعالى كا دهيان

جب یہ بات حاصل ہو جائے تو اس کے بعد تیسری سیرهی پر قدم رکھنا

ہوہ تیسری سیرهی یہ ہے کہ نماز کے اندراس بات کا دھیان ہو کہ بیں اندنعالی کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب بیدھیان حاصل ہوجائے گا تو بس مقصد حاصل ہے انشاء اللہ -- بیہ خلاصہ خشوع حاصل کرنے کا جس کی طرف قرآن کریم نے اس آ بہت میں ارشاد قرمایا:

قَدُ اَفَلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ فِيُ صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ ۞

یعن وہ مؤمن جو اپنی نماز ہیں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ فلاح یافتہ
ہیں۔ ہم نے ان کو دنیا و آخرت ہیں فلاح دیدی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم
سے اپنی رحمت سے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری
نمازوں ہیں خشوع پیدا فرما وے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وصیان کو سجمع فرما وے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما
وے۔ آھیں۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

000



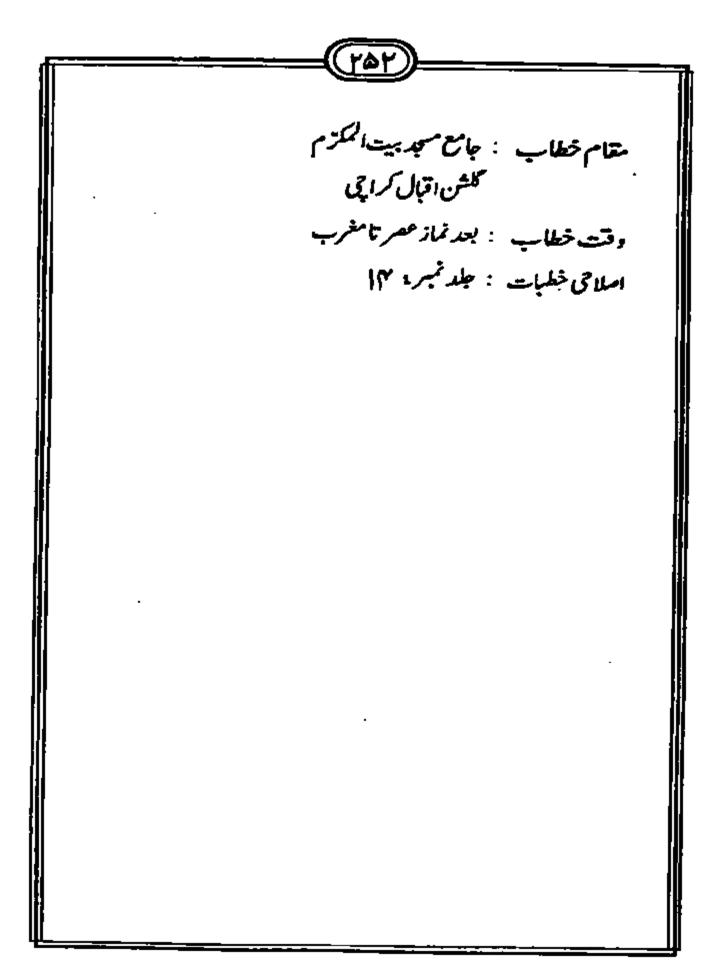

YAT)

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بُرائی کا بدلہ اچھائی سے دو

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ آعْمَالِنَا ـ مَنُ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَخُهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِبهِ وَٱصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَيْيُرَّا۔ أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ ٱلْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلا يَهِمُ خُشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَلْعِلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ
اَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ٥ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ
ذُلِكَ فَأُولَلَ فَأُولِلَ هُمُ الْعَدُونَ٥ (﴿رَوَالْوَرُونِ٤٤)
دُلِكَ فَأُولِلَ هُمُ الْعَدُونَ٥ (﴿رَوَالْوَرُونِ٤٤)
المنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق
رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من
الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

گزشتہ چند جمعوں سے سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے۔ ان آیات بیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کی ان صفات کو بیان کیا ہے جوان کی دنیا و آخرت کی فلاح اور کا میا لی کی موجب ہیں، لہذا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا و آخرت کی کا میا بی حاصل ہوتو ان کے لئے ان صفات کا اہتمام کرنا ضروری ہے جوان آیات میں بیان کی تی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جوان آیات میں بیان کی تی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جوان آیات میں بیان کی تی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جوان آیات میں بیان کی تی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جوان آیات میں بیان کی تی ہیں، ان میں سے پہلی اس کا مفتل بیان الحمد فلتہ ہو چکا ہے۔

# مؤمنوں کی دوسری صفت

دوسری صفت یا دوسراعمل جوان آیات میں بیان کیا حمیا ہے وہ ہے: وَ الَّلِا يُنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ۞ لینی فلاح یافتہ مؤمن وہ جیں جولغو سے اُعراض کرتے جیں اور کمتارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس آنت کریہ کے دومطلب ہو یکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ آگر کوئی شخص ان سے ساتھ بیہودہ گفتگوکرے یا بیہودہ معالمہ کرے تو اس کا جواب ترکی بہترکی دینے کے بجائے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں ادرائے آپ کوئفو باتوں سے اورلغوافعال سے بچاتے ہیں۔

#### حضرت شاه اساعيل شهيلا كا واقعه

میں نے اپ والد ماجدرہ اللہ علیہ سے حضرت شاہ اساعیل شہیدرہ تہ اللہ علیہ کا واقعہ سا۔ الیم ہزرگ ہت کہ ماضی قریب بیں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، شاہی خاندان کے شہزادے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لئے نکل پڑے اور قربانیال دیں۔ ایک مرتبہ وعلی کی جامع مجد بیں خطاب قرما رہے تھے، خطاب کے دوراان بھرے جمع بیں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا (العیاذ باللہ) ہم نے سا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ استے بڑے عالم اور شہزادے کو ایک بڑے ہوئے کہ م جیسا کوئی آ دی ہوتا تو اس کو مزا ہوا تو اس کو مزا ہوا تو اس کو مزا دیا ہو اس کے معتقدین اس کی تکہ بوئی کر دیتے، ورت کم اس کو ترک بر ترکی یہ جو اب تو دے ہی دیتے کہ ہو ترام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، تیمن حصرت مولانا شاہ اساعیل شہیدرہ تہ اللہ علیہ جو تی فیرانہ دعوت کے حال تھے، جواب میں فربایا:

آب کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے

محواه تو آج بھی وتی میں موجود ہیں۔ اس گالی کو ایک مسئلہ بنا دیا لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ سر سر

#### ترکی بهتر کی جواب مت دو

البذا طعند كا جواب طعند سے ندویا جائے۔ اگر چدشر فاحمہیں بیرحق حاصل ہے كہ جیسی دوسر ہے خض نے تہمیں گالی دی ہے، تم بھی ولي بن گالی اس كو ديدو، ليكن حضرات انبیاء علیم السلام اور الن كے وارشین انقام كا بیرحق استعال نبیس كرتے۔ حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے ساری زندگی بیرحق بھی استعال نبیس فرمایا بلكہ بمیشہ معاف كروسينے اور درگزر كروسينے كا شیوہ رہا ہے اور انبیاء علیم السلام كے دارثین كا مجمع مي شيوہ رہا ہے۔

#### انقام کے بجائے معاف کردو

ارے بھائی! اگر کسی نے تہیں گائی دیدی تو تمہارا کیا جڑا؟ تمہاری کوئی
آ خرت خراب ہوئی؟ بلکہ تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا، اگر تم انتقام نہیں
لاگے بلکہ درگز رکرد، کے اور معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف
کر دیں مجے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وہلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص
دوسرے کی غلطی کو معاف کردے تو اللہ تعالی اس کو اس دن معاف فرما تیں سے
جس دن دہ معافی کا سب سے زیادہ حماج ہوگا ہینی قیامت کے دن۔ لہذا

#### بزرگون کی مختلف شانیں

ا كم يزرك سے كمى نے سوال كيا كه حضرت بم نے سنا ہے كه اولياء كرام كى شانيں عجيب وغريب ہوتى ہيں،كسى كاكوئى رتك ہے،كسى كاكوئى رتك ہے اور کسی کی کوئی شان ہے، میرا دل جا ہتا ہے کہ ان اولیاء کرام کی مختلف شانیں ویکموں کہ وہ کیا شانیں ہوتی ہیں۔ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہتم سمس چکر میں بیر مسئے، اولیاء اور بزر کول کی شانیں و کیمنے کی فکر بیل مت بیرو ا بلکہ اینے کام میں لگو۔ ان معاحب نے اصرار کیا کہ نہیں! میں ذرا دیکھنا جا ہتا ہوں کہ دنیا میں کیے کیے بزرگ ہوتے ہیں۔ان بزرگ نے فرمایا کہ اگرتم و مکمنای جا ہے ہوتو ایسا کرو کہ دہلی کی فلال مسجد میں چلے جاؤ، وہال حمہیں تین بزرگ اینے ذکر و اذ کار ہیں مشغول نظر آئیں ہے ،تم جاکر ہر ایک کی پشت پر ا کے مکہ مار دینا، مجر دیکھنا کہ اولیاء کرام کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب محظ، وہاں جاکر دیکھا تو واقعۃ تنین بزرگ بیٹے ہوئے ذکر میں مشغول ہیں ، انہوں نے جا کریہلے بزرگ کو چیھے ہے ایک مکہ مارا تو انہوں نے المیٹ کردیکھا تک نہیں بلکہ اینے ذکر واذ کار میں مشغول رہے۔ جب دوسرے بزرگ کو مکه مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کران کو مکہ مار دیا اور پھراہیے کام میں مشغول ہو مے۔ جب تیسرے بزرگ کو مکہ ماراتو انہوں نے بلث کران کا ہاتھ سبلاناشروع كروياكة بكوچوث تونبيس كى\_

اس کے بعد میرصاحب ان بزرگ کے پاس واپس آئے جنہوں نے ان کو جمیجا تھا۔ ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ

بڑا بجیب قصة ہوا، جب میں نے پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بلٹ کر بجھے دیکھا بھی نہیں اور جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کر بجھے دیکھا بھی نہیں اور جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کر میرا ہاتھ مجھے مکہ مار دیا ، اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بلٹ کر میرا ہاتھ سبلانا شروع کر دیا۔

ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے سہیں مکہ مارا تھا انہوں نے زبان سے پچھ کہا تھا؟ ان صاحب نے بتایا کہ زبان سے تو پچھ نہیں کہا، بس مکہ مارااور پھرانے کام میں مشغول ہو گئے۔

# میں اپنا وفت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں

ان بزرگ نے بدلہ بین ایا کہ اب سنو! پہلے بزرگ جنہوں نے بدلہ بین ایا،
انہوں نے بیسوچا کہ میں اپنا دفت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں، اگراس
نے جھے مکہ مارا تو میرا کیا مجڑ گیا، اب میں چھے مڑوں، اور بیرو کیموں کہ کس
نے مارا ہے اور پھراس کا بدلہ لوں، جتنا وقت اس میں صرف ہوگا وہ وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیوں نہ صرف کردوں۔

# <u>پہلے بزرگ کی مثال</u>

ان پہلے ہزرگ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مخص کو باوشاہ نے بلایا اور اس سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تہمیں ایک عالیشان انعام دوں گا۔اب وہ مخص اس انعام کے شوق میں دوڑتا ہوا بادشاہ کے حل کی طرف جا رہا ہے، وقت کم رہ کمیا ہے اوراس کو دفت پر پہنچنا ہے، راستے میں ایک شخص نے اس کو

کہ ماردیا، اب بیختص اس مکہ مارنے والے سے البھے گا یا اپنا سفر جاری رکھے گا

کہ بیں جلد از جلد کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں؟ ظاہر ہے کہ اس مکہ
مارنے والے سے نہیں البھے گا بلکہ وہ تو اس قکر میں رہے گا کہ میں کسی طرح جلد
از جلد بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں اور جاکر اس سے انعام وصول کروں۔ ای
طرح یہ بزرگ اس میکٹرماد نے والے سے نہیں آبھے بکہ لیٹے ذکر میں شقول مہے۔
تاکہ وقت ضا کے نہ ہو۔

### دوسرے بزرگ کا انداز

دوسرے بزرگ جنہوں نے بدلہ لے لیا، انہوں نے بیسو چا کہ شریعت منے بیسو چا کہ شریعت منے بیون ویا ہے کہ جتنی زیادتی کوئی مخص تبہارے ساتھ کرے، اتنی زیادتی تم مجمی اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ۔ اب تم نے ان کو ایک کہ مارا تو انہوں نے بھی تہیں ایک مکہ ماردیا، تم نے زبان سے پچھیئیں کہا تو انہوں نے بھی تہیں کہا۔

### بدلہ لینا بھی خیرخوا ہی ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں ہے ہے جو ملقول ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا، یہ بدلہ لین بھی درحقیقت اس مخص کی خیرخواہی کی وجہ ہے ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض اولیاء اللہ کا بیا ان ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخص ان کو تکلیف پہنچا ہے یا ان کی شان میں کوئی سمتاخی کرے وروہ صبر کر جا کیں تو ان کے صبر کے نتیج میں وہ مخص تباہ

وبرباد ہوجاتا ہے۔

صدیث قدی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: من عادی لی ولیا فقد آذنته بالمحوب ۔ جو مخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کے لئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔

بعض اوقات الله تعالى الله بيارول كے ساتھ كى موكى زيادتى پرايبا عذاب تازل فرماتے ہيں كہا ہے عذاب ہے الله تعالى حفاظت فرمائے ، كونكه اس ولى كا صبراس شخص پر واقع ہو جاتا ہے۔ اى وجہ ہے الله والے بعض اوقات الله ساتھ كى ہوئى زيادتى كا بدلہ لے ليتے ہيں تا كہاس كا معالمہ برابر ہوجائے ، كہيں ايبانہ ہوكہ الله كا عذاب اس پر تازل ہوجائے۔ موجائے ، كہيں ايبانہ ہوكہ الله كا عذاب اس پر تازل ہوجائے۔ الله تعالى كيول بدلہ ليتے ہيں؟

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جی کہ اگر کمی مخف کو اس بات پر اشکال ہوکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جیب معاملہ ہے کہ ادلیا واللہ تو استے شفیق ہوتے جی کہ وہ اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کا بدلے نہیں لیتے ،لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر سلے ہوئے ہیں کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ضرور عذاب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادلیا واللہ کی شفقت اور رحمت کے مقابلے میں زیادہ ہوگئی۔ پھراس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ شیرنی کو اگر کوئی جا کر چیڑ دے تو وہ شیرنی طرح وے جاتی ہے اور بدلے نہیں لیتی اگر کوئی جا کر جیڑ دے تو وہ شیرنی طرح وے جاتی ہے اور بدلے نہیں لیتی اور اس پر جملہ بیس کرتی ،لیکن اگر کوئی جا کر اس شیرنی کے بچوں کو چھیڑ دے تو پھر شیرنی اس کو برداشت نہیں کرتی جا کہ اس شیرنی کے بچوں کو چھیڑ دے تو پھر شیرنی اس کو برداشت نہیں کرتی بلکہ چھیڑنے والے بر حملہ کر دیتی ہے۔ اس

طرح الله تعالی کی شان میں لوگ محتا خیاں کرتے ہیں، کوئی شرک کررہا ہے، کوئی الله تعالی این تخل ہے اس کو کی الله تعالی این تخل ہے اس کو درگزر فرا دیتے ہیں، لیکن اولیاء الله جو الله تعالیٰ کے بیارے ہیں، ان کی شان میں محتا فی کرنا الله تعالیٰ کو برواشت نہیں ہوتا، اس لئے یہ کتا فی انسان کو جاہ کرویتی ہے۔ لبذا جہاں کہیں یہ منقول ہے کہ کسی الله کے ولی نے بدله لے لیا، وہ بدلہ لینا اس کی خیر خوابی کے لئے ہوتا ہے، کیونکہ اگر بدلہ نہ لیا تو نہ معلوم الله تعالیٰ کا کیا عذاب اس بے نازل ہو جائے گا۔

# تیسرے بزرگ کا انداز

جہاں تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے جنہوں نے تمہارا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا تھا، ان کو اللہ تعالی نے خلق خدا پر رحمت اور شفقت کا وصف عطا فرمایا تھا، اس لئے انہوں نے بلٹ کر ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔ مہلے بزرگ کا طریقة سنت تھا

لیکن اصل طریق ہنت کا وہ ہے جس کو پہلے ہزرگ نے اختیار قربایا۔ اس
لئے کہ اگر کسی نے جہیں نقصان پہنچایا ہے تو میاں! کہاں تم اس سے بدلہ لینے
کے چکر میں پڑ گئے، کیونکہ اگرتم بدلہ لے لو گئے تہیں کیا فائدہ ل جائے گا؟
بس اتنا بی تو ہوگا کہ بینے کی آگ شفنڈی ہوجائے گی ،لیکن اگرتم اس کو معاف
کر وہ سے اور درگزر کر وہ کے تو بینے کی آگ کی بلکہ جہنم کی آگ ہی خفنڈی
ہوجائے گی ،انشاء اللہ ،اللہ تغالی جہنم کی آگ سے نجات عطافر مائیں ہے۔

### معاف کرنا باعث اجروثواب ہے

آئ کل ہمارے کمروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں، ملنے جلنے والوں میں، ون رات بیسائل بیش آئے رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ بیر ویا اور فلاں نے بیر دیا، اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، ووسروں سے شکایت کرتے پھررہ ہیں، اس کو طعنہ دے رہے ہیں، دوسرول سے اس کی برائی اور فیبت کر رہے ہیں، حالاتکہ بیسب کناہ کے کام ہیں۔ لیکن اگر تم معاف کر دواور ورگز رکردوتو تم بری فعنیلت اور تواب کے سختی بن جاؤ ہے۔ معاف کر دواور ورگز رکردوتو تم بری فعنیلت اور تواب کے سختی بن جاؤ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَلَمَنُ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُوْدِ - (سرةالفرق آ به ۳۰۰) جمل نے مبرکیا اور معاف کر دیا بیکک بیا بڑے ہمت میں کےکاموں بیل سے ہے۔

ووسري حكدارشا وفرمايا كد:

اِذَفَعُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِی بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِی خَمِیْم ﴿ ۔ (سرءَم اہمہ ہ: آبت ۳۳)
عداوۃ كَانَهُ وَلِی حَمِیْم ﴿ ۔ (سرءَم اہمہ ہ: آبت ۳۳)
دوسرے کی بُرائی کا بدلہ اچھائی ہے دو اس کا متجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے دو مسب تہارے گرویدہ ہوجا كيں مے ساتھ ساتھ يہ كى ارشاد فرايا:
ساتھ بہ بھی ادشاد فرایا:

وَمَا يُلَقُّهُاۤ إِلا ۗ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُّهُاۤ إِلَّا ذُو

(سورة هم السجد: آيت ٣٥)

حَظِ عَظِيْمٍ ٥

یعنی بیمل ان بی کونصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی مبرکی تو فیق عطا فر ماتے ہیں اور بیدوالت برخ اللہ علیہ استے ہیں اور بیدوالت برخ سے نصیب والے کو حاصل ہوتی ہے۔

حعنرات انبياء عليهم السلام كانداز جواب

حضرات انبیاء علیهم السلام کاطریقدیہ ہے کہ وہ طعنہ بیں دیتے ، حتیٰ کہ المرکوئی سابھنے والافخص طعنہ بھی دے تو بھی جواب میں بید حضرات طعنہ بیں ویتے ۔۔ ویتے ۔۔

غالبًا حضرت حود عليه السلام كى توم كا واقعه ہے كه ان كى توم نے ان ہے كہاكہ:

إِنَّا لَسَوْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَلْدِبِيُنَ (سرةالافراف: آعت ٢٦)

ثی ہے کہا جارہا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ تم انتہا در ہے کے ہوقو ف
ہواحتی ہواور ہم تہمیں کا ذبین میں سے بیجے ہیں، تم جموئے معلوم ہوتے ہو۔
وہ انبیاء طبیم السلام جن پر حکست اور صدق قربان ہیں، ان کے بارے میں یہ
الفاظ کے جارہے ہیں، لیکن دوسری طرف جواب میں پیفیر فرماتے ہیں:
ینقوم کیس بی مشفاحة ولنجینی دَسُولُ مِنُ
دُبِّ الْعَلَمِیْنَ۔ (سورة الاعراف: آیت ۲۰)
دُبِّ الْعَلَمِیْنَ۔ (سورة الاعراف: آیت ۲۰)
اے قوم! میں ہوتوف نہیں ہوں بلکہ میں اللہ رب

العالمين كى طرف سے أيك پيغام كرآيا مول-

ایک اور پینجبرے کہا جارہاہے کہ:

اِنَّا لَنَسُوكَ فِي صَلْلٍ مَّبِيْنِ - (سورة الاعراف: آيت ٢٠) جمعتهيں ديكے رہے ہيں كرتم حمرابى ميں پڑے ہوئے ہو۔ جواب ميں پنجبر فرماتے ہيں:

ينقَوْمِ لَيُسَ بِي طَلَلَةٌ وَ لَكِينِي رَسُولُ مِنَ رُبِّ الْعَلَمِينَ ـ (سِرةَ الامراف: آيت ٦١)

اے قوم! میں ممراہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پیفیر بن کرآیا ہوں۔

آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے طعنہ کا جواب طعنہ سے نہیں دیا۔ رحمت للعالمین کا انداز

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان پر پھروں کی ہارش ہورہی ہے، سکھٹے خون سے لہولہان ہورہے ہیں، لیکن زبان پر بیالفاظ جاری ہیں:

ٱللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ـ

اے اللہ! میری اس قوم کو ہدایت عطافر ماء کیونکہ بیجائل ہے اور اس کو حقیقت کا پہنیس ہے ، اس وجہ سے میرے ساتھ بیسلوک کر رہی ہے۔ انبیاء کیم الصلاق والسلام مجھی کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں وسینے ، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں

دیت ، دہ اہل کہ جنہوں نے کہ میں رہنے دالے صحابہ کرائم کی زندگی عذاب کر
دی تھی ، ان صحابہ کرام کو چتی ہوئی رہت پر لٹایا جا رہا ہے ، پھر کی سلیں ان کے
سینوں پر رکھی جا رہی ہیں ، ان کا بائی کا ث کیا جا رہا ہے ، ان کا کھانا پانی بند کیا
جا رہا ہے ، ان کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ۱۳ سال تک حضور
اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرائم کو ظلم کی چکی ہیں چیما ، لیکن ای شہر کہ ہیں
فتح کہ کے موقع پر جب حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم فاتے بن کر داخل ہوئے تو
اس موقع کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہیں
د کیے رہا ہوں کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اذبی پر سوار ہوکر فاتے بن کر مک
حکم میں اس شان سے داخل ہورہ ہیں کہ آپ علیہ گئی کی کرون جس موئی
ہوئی دوسرا فاتے ہوتا تو اس کی گردن تن ہوئی ہوتی ، لیکن حضور اقد س مسلی
اللہ علیہ وسلم کی گردن جس ہوئی ہے اور آسموں سے آسو جاری ہیں اور زبان
مبارک پر بیآ یات جاری ہیں:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا . (مورة الْعُ: آيت ١) يعنى بم في آب عَلَا فرمائي .

#### عام معافی کا اعلان

اور اس وفت آپ منابطی نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو مخص جھیار ڈالدے وہ مامون ہے، جو مخص اینے کمرکا دروازہ بند کرلے اس کو بھی امن ہے، جو مخص حرم میں واضل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو مخص ابوسفیان کے گھریس داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا:

لانٹریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء۔ آج کے دنتم پرکوئی ملامت نہیں اورتم سب آزاد ہو۔ بیسلوک آپ علی ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا جوآپ کے خون کے پیاسے تھے۔

# ان سنتوں پر بھی عمل کرو

بہرحال! انبیاء یہ اسلام کی سقت یہ ہے کہ قرائی کا جواب قرائی ہے مت دو،گالی کا جواب قرائی ہے مت دو،گلہ اپنے مقابل کے ساتھ احسان کرو۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جننے طریقے ہیں وہ سب ستت ہیں، ہم نے صرف چند ظاہری چیزوں کا نام سنت رکھ لیا ہے، مثلاً داڑھی رکھ لین، خاص طریقے کا لباس پمن لین، جننی سنتوں پر ہمی عمل کی تو یق ہوجائے، وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے مالیکن سنتیں صرف الن کے اندر مخصر نہیں، بلکہ یہ ہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرائی کا جواب قرائی ہے نہ دو، گائی کا جواب قرائی ہے نہ دو، اگراس سنت پر عمل ہوجائے تو ایسے خص کے بارے ہیں جواب گائی ہے۔ نہ دو، اگراس سنت پر عمل ہوجائے تو ایسے خص کے بارے ہیں قرآن شریف کا ارشاد ہے۔

وَكَمَنُ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمِنُ عَزُمِ الْأُمُورِ۔ (سرة الفرئ، آعت ٣٠٠) جسفحص نے مبرکیا اور معان کردیا تو البت یہ بڑے ہمت کے کامول میں سے ہے۔

یہ بڑے ہمت کی بات ہے کہ آ دمی کو غصر آ رہا ہے اور خون کھول رہا ہے، اس وفتت آ دمی صبط کر کے حدود پر قائم رہے اور سامنے والے کو معاف کردے اور راستہ بدل دے۔قرآن کریم کا ارشاد ہے:

> وَإِذَا مَوْوُا بِاللَّغُوِ مَرُوا كِرَامًا \_ (سورة الفرقان: آيت ٢) يعنى جولغو باتول سے كناره كش ريخ والے بيں \_

# اس سنت برهمل كرنے سے دنياجنت بن جائے

آپ حضرات ذرا سوچیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیسنت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا ہیں کوئی جھڑا باتی رہے گا؟ سارے جھڑے ، سارے فسادات ، ساری عدادتیں ، ساری دشمنیاں اس وجہ ہے ہیں کہ آج اس سنت پر عمل نہیں ہے ، اگر اللہ تعالیٰ اپ فضل ہے اس سنت پر عمل کی تو فیق عطا فرما دیں تو یہ دنیا جو آج جھڑوں کی وجہ ہے جہنم بنی ہوئی ہے ، جس میں عداوتوں کی آگ سلک رہی ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے سے داوتوں کی آگ سلک رہی ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت بن جائے ، مگل وگڑا اربن جائے۔

# جب تکلیف پہنچے تو پیسوج لو

جب بھی آپ کوکسی سے تکلیف پنچ تو بیسو چوکہ میں بدلہ لینے سے کس چکر میں پڑوں، ہٹاؤ اسکواور اللہ اللہ کروں اور اس کو معاف کردوں ۔اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کرلی، آپ نے اس سے زیادہ زیادتی کرئی، اب دوسرا مخف اس زیادتی کا بدلنہ ہے گا اور پھر آپ اس سے بدلہ لیں ہے، اس طرح عدادتوں کا ایک لامتنابی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی کوئی انتہا ہیں، لیکن یا لآخر تہمیں کسی مرسطے پر ہار ماننی پڑے گی اور اس جمکڑ ہے کہ اور اس معاف کر کے جمکڑ اختم کر دو۔ حیالیس سالہ جنگ کا سبب

زبانہ جا لیت بیل ایک طویل جبک ہوئی ہے جو ' جبک بسول' کہلاتی ہے ، اس جبک کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرفی کا بچہ تھا، وہ کسی دوسر ہے شخص کے ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرفی کا بچہ تھا، وہ کسی دوسر ہے شخص کے کھیت بیل چلا گیا اور دہاں جاکر اس نے بودے خراب کر دیتے، بس اس پر لزائی شروع ہوگئی، ان دونوں کے قبیلے اور خاندان دالے آھے، بہلے لاٹھیاں تکلیں اور پھر کھوار بی نکل آئیں، پھر بیلزائی چالیس سال تک جاری رہی، جب باپ کا انقال ہوتا تو دہ اپنے بیٹے کو وصیت کر جاتا کہ بیٹا اور سب کام کر لینا لیکن میرے قاتلوں کو معاف نہ کرتا۔ صرف ایک مرفی کے اور سب کام کر لینا لیکن میرے قاتلوں کو معاف نہ کرتا۔ صرف ایک مرفی کے بیچ کی وجہ سے چالیس سال تک لڑائی چلتی رہی، اگر پہلے دن ہی قرآن کر یم کی اس آئیت:

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ٥

بِعُمَلِ كَرِيلِيمَ تَو بِيلِا إِنَّى الى دن ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اینے فضل و كرم ہے ہے اللہ تعالیٰ اینے فضل و كرم ہے ہے است ہمارے دلوں میں اتار دے اور جمیں اس پرعمل كرنے كی ہمت اور حوصلہ عطافر مادے۔ آمین ۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



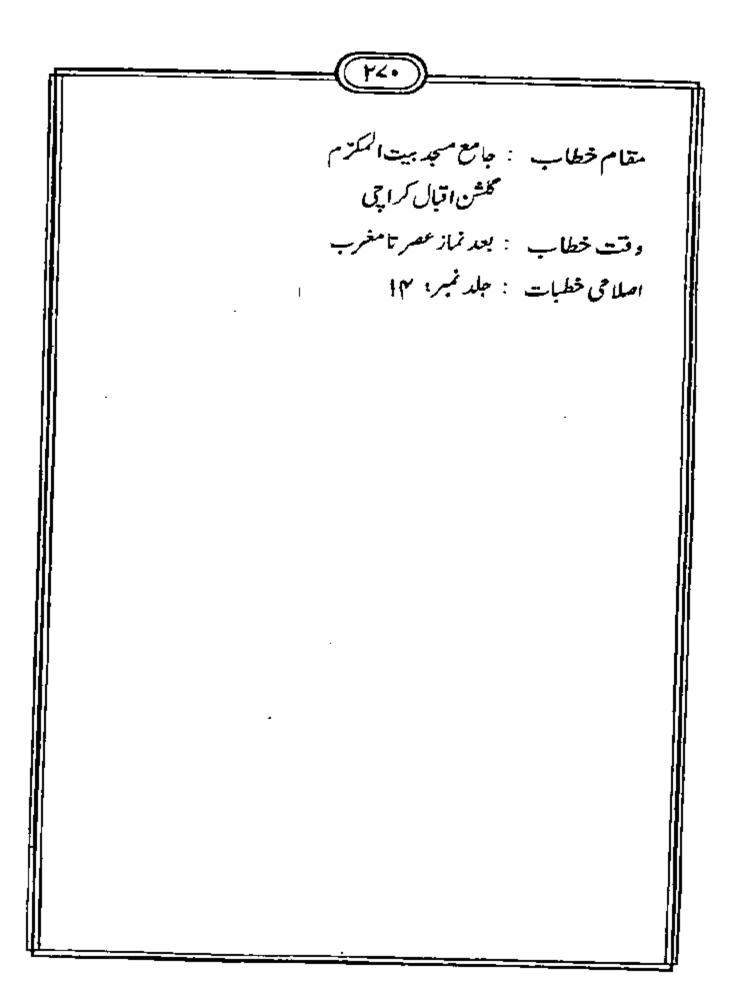

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# اوقات زندگی بہت فیمتی ہیں

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينَنَّهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِـهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ ٱعْمَالِنَا ـ مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسَلِيُمُا كَثِيرًا-أُمًّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اللَّزِّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوْمُامَلَكُتُ اَيُمَانُهُمُ فَائِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ۞فَمَنِ ابْعَعٰى وَرَآءَ دُ لِكَ فَأُولَلَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ ابْتَعْنَى وَرَآءَ دُ لِكَ فَأُولَلَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ (سرة المؤمون: ١٤١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربّ العلمین

## تمهيد

گزشتہ چند جمعوں سے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا اسے، ان آیات بی اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کی ان صفات کو بیان فرایا ہے جو ان کی دنیا و آخرت بی فلاح اور کا میائی کی موجب ہیں۔ لہذا اگر مسلمان بیوا ہے ہیں کہ ان کو دنیا و آخرت کی کا میائی حاصل ہو جائے تو ان کو بیصفات اپنا اندر پیدا کرنا ضروری ہیں جو صفات ان آیات ہیں۔ بیان کی مخی ہیں ان میں سے پہلی صفت '' نماز میں خشوع اختیار کرنا'' ہے، اس کا مفصل بیان الحمد نشر بیان الحمد نشر کے اختیار کرنا'' ہے، اس کا مفصل بیان الحمد نشر بیکھی ہے درجموں میں ہو چکا۔

#### آيت كاايك مطلب

#### دومری صفت ہوان آ بات میں بیان کائمی ہے وہ یہ ہے : ' وَالَّذِیُنَ اَمُهُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِحُونَ ۞

یعنی فلاح بافتہ مؤمن وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ایک بید کہ اگر کوئی کرتے ہیں۔ ایک بید کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بیہودہ گفتگو کرے یا بیہودہ معاملہ کرے تو تم ترکی ہترگی اس کا جواب نددو، گائی کا جواب گائی سے نددو، بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کو معاف کردو۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ عرض کردی تقی ۔

#### آيت کا دوسرا مطلب

اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب سے ہے کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جو فضول کاموں سے بیجے ہیں۔ یعنی ایسے کاموں سے بیجے ہیں جس میں نددنیا کا کوئی فائدہ ہے، ''لغو' کے معنی ہیں وہ کام جس کا کوئی فائدہ ہے، ''لغو' کے معنی ہیں وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ کام فضول ہے، اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہے تو یہ بہت انجھی بات ہے، سبحان اللہ، اور اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ نہ دنیا جس کا فائدہ دنیا ہیں ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا ہیں ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا ہیں ہے، اور نہ ترت ہیں ہے، ایسے کام کو ''لغواور فضول'' کہتے ہیں۔

#### کام ہے پہلے سوچو

اس آیت کریمہ نے بیہ بٹادیا کہ مؤمن کو جاہئے کہ وہ جو بھی کام کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں پہلے سے بیسوسیچے کہ اس کا کوئی فاکدہ دنیا یا آ خزت میں ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی فاکدہ ہے تو بیشک وہ کام کرلے لیکن اگر کوئی فاکدہ ہے تو بیشک وہ کام کرلے لیکن اگر کوئی فاکدہ نہیں ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی فاکدہ نہیں ہے تو بلا دجہ اپنے اوقات کواس لغوا ورفضول کام میں ہر باونہ کرے۔

# زندگی بوی فیمتی ہے

وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ جارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جوزندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لیحہ بڑا قیمتی ہے اور ایک ایک لیحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے ویے ہیں تاکہ ہم ان لمحات کو دنیا یا آخرت کے کسی مفید کام میں صرف کریں، اگر ہم ان لمحات کو فضول اور بے فائدہ کاموں میں صرف کررہے ہیں تو بیاللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی ناقدری اور ناشکری ہے، اس لئے فرمایا کہ اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں میں مت لگا دُ اور اس میں اپناونت ضائع مت کرو۔

#### فضول بحث ومباحثه

مثال کے طور پر بہت ہے لوگ نضول بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں جن کا کوئی حاصل اور نتیجہ نہیں، دو چار آ دمی کہیں بیٹھ مسے تو کسی موضوع پر بحث شروع ہوگئی، اب ایک شخص اپنے موقف پر دلیل چیش کررہا ہے اور دومرافخض اینے موقف پر دلیل چین کر رہا ہے اور اس بحث و مباحثہ کے اندر اپنا وقت صافح کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اس بحث کا تصفیہ بھی ہو جائے تو بھی نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا ، ایک مؤمن کا یہ کام نہیں کہ وہ اینے اوقات کونضول بحثوں ہیں بر بادکرے۔

آ بے کل ہمارے معاشرے میں نضول بحثوں کا رواح بہت بڑھ کیا ہے، کوئی بھی مسئلہ اٹھا دیا اور اس بیس دو فریق بن مجھے اور بحث شروع ہوگئی، حالانکہ دہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کا تصفیہ بھی ہوجائے تو دنیا د آخرت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

#### أيك سبق آموز واقعه

عیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیہ ایک سبق آ موز واقعد لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہیدر حمة الله علیہ جو بزے در ہے کے اولیاء الله بیں ہے تھے، دھلی بیں قیام تھا، الله تعالیٰ نے ان کو بزااو نچا مقام عطافر مایا تھا، ساتھ بیں بزے نازک مزاح بھی تھے، ان کی نازک مزاج بھی تھے، ان کی نازک مزاجی کے دل نازک مزاجی کے دل نازک مزاجی کے دو سے دا تعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبدد وطالب علموں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمة الله علیہ بڑے ور جے کے اولیاء الله بی ہے ہیں، ہم ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ بید دونوں طالب علم اپ شہر میں اور ان سے میں میں اس کی حدمت میں جائیں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ بید دونوں طالب علم اپ شہر میں اور ان سے مارک کے دھلی پنچے، دھلی میں میں میں دھلی ہی دھلی ہوں کے دولی ہوں ہوں سے مزکر کے دھلی ہینچے، دھلی دیا تھا۔

کی جس معجد میں حصرت مرزا صاحب رحمة الله علیه کا قیام تھا، اس معجد میں گئے، نماز کا وقت قریب تھا، یہ دونوں وضو کرنے کے لئے مجد کے حوض پر بیٹھ گئے اور وضو کرنا شروع کیا حضرت مرزا صاحب بھی کہیں قریب تھے، البت یہ دونوں طالب علم حضرت مرزا صاحب کو پہنچانے نہیں تھے، وضو کے دوران ایک طالب علم نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ دوخ پرنا ہے یا ہماری بلخ کی معجد کا حوض برنا ہے یا ہماری بلخ کی معجد کا حوض برنا ہے یا ہماری بلخ کی معجد کا طالب علم نے کہا کہ بچھے یہ برنا معلوم ہوتا ہے، پہلے طالب علم نے کہا کہ نہیں ، بلخ کی معجد کا حوض برنا ہے، اس پر دونوں کے درمیان کی شروع ہوتی ، ایک کہتا کہ بلخ واللا حوض برنا ہے، اس پر دونوں کے درمیان بحث شروع ہوتی ، ایک کہتا کہ بلخ واللا حوض برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا جوض برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا جوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی داللا ہوش برنا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلیت شروع کرد ہے اور وضوبھی کرتے رہے لیکن دھونی ہوگیا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔

# فضول کاموں کا شوق ہے

پھران دونوں نے تماز پڑھی اور نماز کے بعد حضرت مرزا صاحب کی ضدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب ویا کہ حضرت! ہم آب سے بیعت ہونے اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیعت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوایا نہیں کہ دھلی کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے اب وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ حضرت! فیصلہ تو ہوانہیں ،فرمایا کہ اچھا ایسا کروکہ بہلے یہاں کا حوض ناپو اور اس مسلم کا تصفیہ بہلے یہاں کا حوض ناپو اور اس مسلم کا تصفیہ

کرو، بیعت کی بات بعد میں کرنا۔ آپ دونوں کی اس بحث سے ایک بات تو بہ
معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کونفنول کا موں میں مشغول رہنے کا برا شوق ہے
فرض کرو کہ آگر یہ پند بھی چل میا کہ بلخ کا حوض برا ہے یا دھلی کا حوض برا ہے تو
اس سے دنیا یا آ خرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تم نے اس نفول بحث میں
اسے آپ کولگا رکھا ہے۔

### بيشخقين بابت كهنا

دوسری بات بیسطوم ہوئی کہ آپ دونوں کے اندر جھین اور احتیاط نہیں ہے، بغیر تاپے ہوئے تم بی سے ایک نے بیدوی کر دیا کہ یہاں کا حوض ہوا نے اور دوسرے نے دعوی کر دیا کہ دہاں کا حوض ہوا نے اور دوسرے نے دعوی کر دیا کہ دہاں کا حوض بڑا ہے، حالا نکہ تم بی ہے کسی کو بھینی علم حاصل نہیں ہے اور پھر بھی آپی میں بحث کرنی شروع کر دی۔ بید دونوں ہا تیں ایک مؤمن کی شان ہے ہے:

وَ الَّذِیْنَ شُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُوْنَ ۞ مؤمنین وہ ہیں جونشول اورلغو بحث سے پر ہیز کرتے ہیں ،

# شريعت كيحكم بستحقيق كرنا

یہاں تک فرمایا حمیا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص تھم نہیں دیا بلکہ اس کے بارے میں شریعت نے چھوٹ دی ہے تو اس کے اندر مزید چھیق میں پڑتا بھی پہندنہیں کیا تمیا، اس لئے کہ شریعت نے جب عام تھم دیا ہے اور اس کے لئے کوئی خاص تھم مقرر نہیں کیا تو خواہ مخواہ اس کی فکر ہیں پڑنا اور اس کے اندر بحث کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔

#### امام ابوحنيفة كاخوبصورت جواب

حفرت اہام ابوہ نیف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ ایک ساحب آئے اور کہا کہ ایک سلہ بوچھا کہ کیا مسلہ ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ مسئلہ بیہ ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک نہر ہے، بیل اس نہر بیل نہائے کے لئے جاتا ہوں، جب بیل اس نہر بیل داخل ہوتا ہوں تو نہر میں داخل ہوتے وقت مجھے اپنا منہ مغرب کی طرف کرنا چاہنے یا مشرق کی طرف کرنا چاہنے یا مشرق کی طرف کرنا چاہنے یا مشرق کی طرف کرنا جاہم صاحب نے عالم دیا کہ تا ہواب دیا کہ تم اپنا مندا ہے کپڑ وں کی طرف کرلیا کرد کہ کوئی تمہارے کپڑ سے جواب دیا کہ تم اپنا مندا ہے کپڑ وں کی طرف کرلیا کرد کہ کوئی تمہارے کپڑ سے کے کرنہ بھاگ جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بیہ بتانا تھا کہ جب شریعت نے تمہارے اور کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نہاتے وقت اپنا منہ مغرب کی طرف کرویا مشرق کی طرف کرویو پھرخواہ کواہ ایپنے کو یابند کرنا عقل مندی کا منہیں۔

# بی اسرائیل کا گائے کے بارے میں سوالات

قرآن کریم کی سورۃ البقرۃ میں بدواقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا عمیا کداللہ تعالی کے نام پرایک گائے ذرج کرو، کوئی قیداورکوئی شرطنبیں لگائی۔ ابسیدهی بات بیتی کدوه کوئی بھی گائے ذرئے کردیے تو تھم پر کمل ہوجاتا،
لیکن بنی اسرائیل نے سوالات شروع کر دیئے کدوه گائے بیسی ہونی چاہئے؟
اس کا رنگ کیسا ہونا چاہئے؟ اس کی کھال کیسی ہونی چاہئے؟ وه گائے ندکر ہویا
مؤشف ہو؟ جب انہوں نے سوالات کرکے خود اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنا
شردع کیس تو اللہ تعالی نے بھی بتا دیا کہ گائے ایسی ہو، ان صفات کی حامل ہو
اور اس کا رنگ زرد ہو، اب اس زمانے میں زرد رنگ کی گائے ملتی نہیں تھی،
تلاش کرکے تھک گئے، بالآخر ہوئی مشکل سے ایک صاحب کے پاس وہ گائے
مل کی پھراس کوذری کیا۔ قرآن کریم ان کے بارے میں فرمانا ہے:

(سورة البقرة: 41)

یعن آخریس جاکرانبول نے وہ گائے ذیح کی، درنہ قریب تھا کہ وہ ذیح نہ کر پاتے ،اس لئے کہ انبول نے خواہ کو اہ اپنے اوپر پابندیاں عاکد کر لی تھیں۔ تریادہ سوالات مت کرو

فَذَ بَحُوْهَا وَ مَا كَادُوُا يَفُعَلُونَ ٥

قرآن كريم كاارشاد ب:

ينا يُها الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَسْفَلُوا عَنُ أَشَيَاءَ إِنْ تُبُدَلَكُمُ تَسُوْكُمُ - (سورة المائدة:١٠١)

اے ایمان والو! الی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگرتم ہے فامر کر دی جا کیں تو تمہارے لئے نامواری کا سبب ہو۔ لبذا خواہ کواہ ایس

#### چیزوں کے ویکھیے پڑنے کا کوئی فائد ونہیں۔

#### فضول سوالات کی بھرمار

میرے یاس لوگوں کے بکٹرت فون آتے ہیں اور سائل ہو جھتے ہیں اس حد تک تو تھیک ہے کہ حلال ،حرام یا جائز اور ناجائز کا مسئلہ یو چھ لیا،لیکن لیا اوقات سوال کرنے والے بالکل نغنول سوال کرتے ہیں مثلا ایک صاحب نے ایک مرتبہ فون کیا اور ہوجما کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیا تھا؟ اور بیرسوال بھی اس وقت کیا جب کہ رات کوسونے کا وقت تھا، میں نے ان ے بوجھا کہ آپ کو کئے کا رنگ معلوم کرنے کی ضرورت کیے پیش آئی؟ جواب میں کہا کہ ہم چند دوست بیٹے ہوئے تھے تو ہمارے درمیان یہ بحث چل یری، اس بحث کے تفقیہ کے لئے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میں نے ان ے کہا کہ اگر تمہیں یہ چل جائے کہ اس کتے کا رنگ کالا تھا یا سفید تھا تو اس کے نتیج میں حمیس دنیا یا آخرت کا کونسا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ بیننول باتس میں جن کا آپ سے نہ قبر میں سوال ہوگا اور بنہ دخر میں سوال ہوگا۔ بہت سے لوگ ندہب اور دین کے نام پرالی بحثیں شروع کرویتے ہیں اور پھراس یرآپس میں مناظرے ہورہے ہیں، کتابیں تکسی جارہی ہیں، مقالات لکھے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید مور بی ہے۔

#### الريد الله المسام الله المساموال

یا مثلاً لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ "بینی ہے یا جنتی ہے؟ فاسق ہیں ادے بھائی! آگر تہیں ہے ہی چل جائے کہ بزید فاس تہیں تو کوئی حمہیں اسے معلوم ہوجائے گی جس کے بارے میں آخرت میں تم سے سوال ہوگا کہ بزید فاس تھا یا نہیں؟ ایک مجلس میں میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفح صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کس نے سوال کیا کہ بزید فاسق تھا یا نہیں؟ والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! میں بزید کے بارے میں کیا بتاؤں، مجھے تو اپنے بارے میں فکر ہے کہ میں فاسق ہوں یا نہیں؟ جس محض کو بارے میں کا اپنی فکر پڑی ہوئی، ہو وہ دوسرے کے بارے میں کیا فکر کرے؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يِّلُكَ أُمُّةً قَدْ خَلَتُ لَهَا مَاكَسَبَتُ وَلَـكُمْ مَّا كَسَبُتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ (الِترة: ١٣٣١)

یہ وہ لوگ ہیں جو گزر مجے ، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں ، تم ہے ان کے اعمال کے بارے بیں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہذا وہ اعمال جوزندگی ہیں انجام دینے ہیں ، جن کے بنتے ہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے ، جو حلال وحرام ہیں اور جائز ناجائز ہیں ، ان کی قکر کرو ، فغنول بحثوں ہیں اینے او تات کو ضائع کرنا مؤمن کا کام نہیں۔

# ایک لمحد میں جہنم سے جنت میں پہنچنا

زندگی کا ایک ایک ایک ایک منت اتنا قیمتی ہے کہ اگرتم چاہوتو
ایک منت کے اندراپ آپ کو جنت الفرددس کا مستحق بنالو۔ اگر ایک انسان
ایک منٹ کو سیح استعال کرے تو ایک منٹ کے اندرجہنم ہے نکل کر جنت میں
پینچ جائے۔ ایک منہ سال کا کافر اگر سچے ول سے ریکلہ پڑھ لے
اکھ آڈ اُن لا اللّٰہ وَ اَشْھَدُ اَنَ مُحَمَّدُ ا

تو وہ ایک منٹ میں کو جہنم ہے نکل کر جنت میں پہنچ گیا۔ ایک بڑا گناہ گار جس نے ہزاروں لاکھوں گناہ کر لئے لیکن ایک مرتبہ سیچ دل ہے کہے کہ اے اللہ! میں اپنی ساری پیچپلی زندگی ہے تو یہ کرتا ہوں ، سارے گنا ہوں ہے تو بہ کرتا ہوں ، جس لیحہ میں اس نے تو بہ کرلی ، ای لیحہ میں وہ اللہ کی رحمت ہے جنت میں پہنچ عمیا۔ اگر ایک لیحہ کے اندر آپ نے ''سجان اللہ کہہ دیا یا الحمد للہ کہہ دیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کلمات انسان کے میزان عمل کو بھر دیتے ہیں۔ سے عقل ج

# زندگی عظیم نعمت ہے

یہ سب چیزیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن جب یہ آئھیں ہند ہوں گی اور انسان دوسرے عالم میں پہنچے گا تو اس وقت پت چلے گا کہ بیاز ندگی کتنی فیمتی تھی۔ لہذا جولمحات تم صحح کام میں صرف کر کے اس کے ذریعہ جنت کے زر و جواہر کما سکتے ہو، ان لحات کوتم شکیروں اور پھروں میں ضائع کر رہے ہو؟
زندگی کا ایک ایک اللہ جارک و تعالی کی نعمت ہے، اسی وجہ سے صدیث شریف
میں فرمایا کہ موت کی تمنا مت کرو، اس لئے کہ تہیں کیا معلوم کہ اگر تہیں زندگی
کے مزید لمحات میسر آ جا کی تو ان لمحات میں نہ جانے کس نیکی کی تو نیق ہو
جائے جو تمہارا ہیرہ یار کردے، اس وجہ سے بیمت کہو کہ یا اللہ! میں مرجاؤں۔
اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے، یہ بری عظیم نعمت ہے، اس نعمت کوسی استعال
کرنے کی کوشش کرو، اس نعمت کو نصول بحثوں میں اور فضول کاموں میں
مرف کرنا مناسب نہیں۔

# مجلس آرائی مست کرو

ای میں یہ بات بھی داخل ہے کہ فضول مجلس آ رائی کرنا اور کمپ شپ
کرنا اور اس میں کھنٹوں گزار دینا پہندیدہ کمل نہیں، بلکہ اس بات کی کوشش کرو
کہ ایک لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرج ہو۔ ہاں! دنیا کے فائدے کے جو
کام جیں، ان کو کرنے ہے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، وہ دنیا کے فائدے
کے کام کرو، اگر نیت میچ ہوتو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جا کیں گے۔ اگر اللہ
تعالیٰ ہما ذا طریقہ درست کر دے اور ہماری نیت درست کر دے تو وہ کام جن کو
ہم دنیا ہیں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ان سے
جن کا نہ دنیا ہیں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ان سے
اعراض کرو۔

# نسخداكسير

اگریت می پنے باندھ لیں، جس پھل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جوکام ہم کرنے جا کیں، ایک لیحہ کے لئے پہلے یہ وچ لیس کہ اس کام سے کوئی فائدہ دنیا یا آخرت کا ہوگا یا نہیں؟ اگر فائدہ ہوتو بیٹک وہ کام کرلیں اور اگر فائدہ نہ ہوتو اس کام کے بیچے نہ پڑیں۔ اللہ تعالی اپ فضل سے اور اپنی رحمت سے قرآن کریم کی اس آیت پھل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





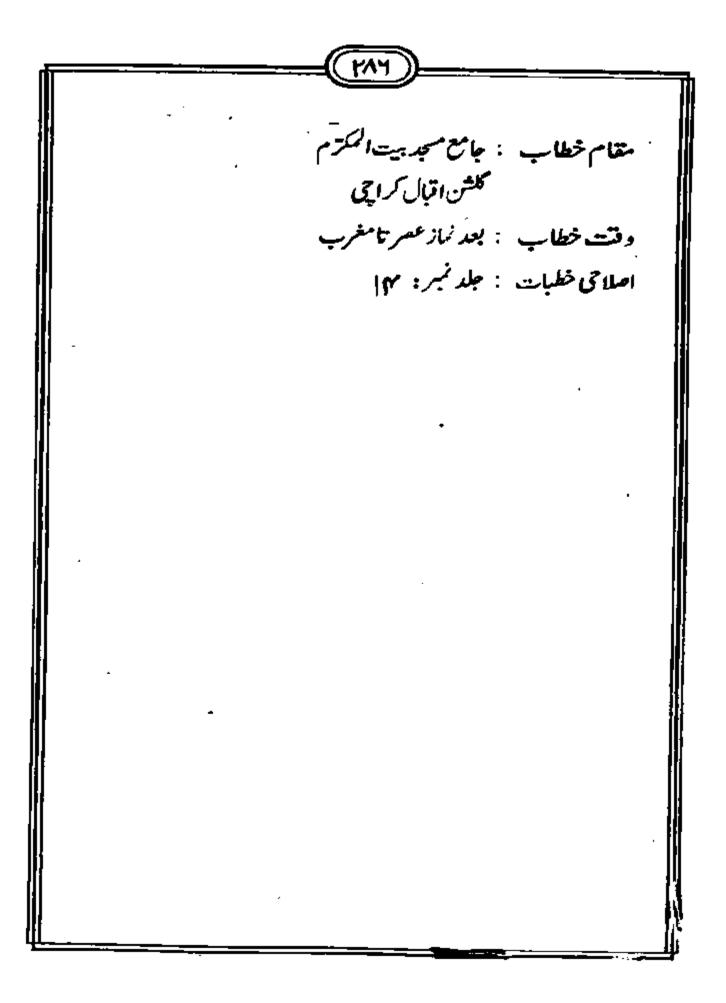

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# زكوة كى اہميت اوراس كا نصاب

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْسُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا - مَنْ يُهَدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيُكِ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَنَبَيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا-أُمَّا بَعْدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظُنِ الرَّجيُّمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَقُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلا يَهِمُ خَشِعُونَ ٥ الْمُؤْمِنُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ ( سورة المؤمنون: ايم ) لِلزَّ كُوةِ فَجِلُو نَ0 آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله رب العلمین

تتمهيد

بزرگان محترم و برادرانِ عزیز! گزشته چند جمعوں سے فلاح یافتہ مؤمنوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے، ان میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جواپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جوافوکا موں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ان دونوں صفات کا تفصیلی بیان گزشتہ جمعوں میں ہو چکا۔ فلاح یافتہ مؤمنوں کا تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّ كُوةِ فَعِلُوْنَ۞ لِعِنْ قلاح يافتة موَمن وه بين جوز كُوْة اداكرنے دالے بين۔

ز کو ق کے دومعنی

مفترین نے اس آ بت کریمہ کے دومطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک سے
ہے کہ اس سے مراد فریفہ زکو آئی ادائیگی ہے اور دومرا مطلب بعض مفسرین
نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ یہاں' زکو آ' کے وہ مشہور معنی مراد نہیں ہیں بلکہ
اس کے معنی ہیں' اپنے اخلاق کو پاک صاف کرنا' عربی زبان ہیں' زکو آ'
کے معنی ہیں' کسی بھی چیز کو گندگی ہے، آلائٹول سے، اور نجاست سے پاک

كرنا''، زكوة كوبهى زكوة اسى لئے كہا جاتا ہے كدوہ انسان ہے مال كوياك كر دیتی ہے، جس مال کی زکوۃ نہ وی جائے وہ مال کندا ہے اور نایاک ہے۔ ببرحال، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں زکو ہ کے معنی ہیں'' اسینے ا خلاق کو پاک کرنا'' بُرے اخلاق ہے اینے آپ کو بچاتا، لیکن بیکام کہ اینے آب کو اچھے اخلاق ہے مزین کیا جائے اور برے اخلاق سے بیایا جائے ، بیہ ا كم عمل جا بتا ب، اى وجد ال آيت من فرمايا:

وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّاكُو وَ فَعُلُو نَ۞

یعنی جولوگ اینے آپ کو مُرے اخلاق ہے بچانے کے ممل ہے گزرتے ہیں اوراینے اخلاق کو پاک کرلیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی بید وتفسری ښ.

# ز کو ۃ کی اہمیت

آج اس آیت کے مشہور معنی کے اعتبار سے تفسیر عرض کرتا ہوں ، لیعنی وہ لوگ جوز کو ہ اوا کرتے ہیں۔ ہرمسلمان جانتا ہے کے ' زکو ہ' اسلام کے یا کی ستوتوں میں سے ایک ستون ہے اور ارکان اور فرائض میں سے ہے اور جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح زکوۃ بھی فرض ہے۔ قرآ ن کریم نے بے شار مواقع برزكوة كونماز كے ساتھ الكربيان فرمايا ہے۔ چناني فرمايا:

وَ أَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الرَّكُوةَ -

نماز قائم كرواورزكوة اواكرو . ان آيات ك ذريعداس طرف اشار وفرماياك

جس طرح تمازی ادائیگی انسان کے لئے فرض اور ضروری ہے، ای طرح زکو ق کی ادائیگی بھی انسان کے لئے استینے ہی در ہے میں فرض اور ضروری ہے، نماز ا آگر بدنی عبادت ہے جس کوانسان اینے جسم کے ذریعہ ادا کرتا ہے تو زکوۃ ایک مالی عمیادت ہے جس کو انسان اینے مال سے اوا کرتا ہے۔

# از کو ۃ ادانہ کرنے پر وعید

اس کے چھوڑنے پر قرآن و حدیث میں بے شار وعیدیں آئی میں۔ چنانجے قرآن کریم میں القد تعالی نے ارشاد فرمایا:

> وَ الَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَيَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ أَلِيُم ٥ يَوُمَ يُحْمَى عَلَيُهَافِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُوى بهَا جَبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمَ وَظُهُورُهُمُ هَاذًا مَا كَنَزُتُمُ لِلْأَنْفُسِكُمُ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمُ تَكُنِزُونَ۞

(سورة التوبة: أيات ٣٥٠٣٣)

یعنی جولوگ سونے اور جاندی کاؤ خیرہ کر کے جمع کرے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رائے میں اس کوخرج نہیں کرتے یعنی جہاں اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا تحم ریا ن، وبان خرج نبیس کرتے ، مثلاً زکوۃ کی ادائیگی اور صدقة الفطر کی ادانیکی باور قربانی کرنے کا جو تھم ویا ہے اور ای طرت دوسرے غریبون اور مسكينوں كى مددكرنے كا جوتكم وياسے، ان احكام برعمل نبيس كرتے تو السے لوگوں کو در دناک عذاب کی خوشخبری ستا دیجئے کہ ان کو درد ناک عذاب ہونے والا

ہے۔ پھراگلی آیت میں اس عذا ہے گا تفسیل بیان فرمائی کہ جس مال کو اور سونے جا ندی کو انہوں نے بقع کیا تفاء اس کو جہنم کی آگ میں تبایا جائے گا اور پھران کی پیٹا نیاں اس مال ہے وافی جا کیں گی، جیسے لو ہے کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور وہ انگارہ بن جاتا ہے ، ای طرح ان کے مال اور سونے چا ندی کو چہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا اور جب وہ آگ پر انگارہ کی طرح بن جائے گا تو اس کے بعد ان کی پیٹا نیاں اس سے دافی جا کیں گن اور ان کے پہلو اور پشتیں دافی جا کیں گی اور ان کے پہلو اور پشتین دافی جا کیں گی اور ان کے پہلو اور پشتین دافی جا کیں گی اور ان کے پہلو اور پشتین دافی جا کیں گی اور ان کے بہلو اور پشتین دافی جا کیں گی اور ان سے بیکہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے بیاں بیس جمع کرکے رکھا تھا۔ آئے تم اس مال کا عزہ چکھو جو تم نے جمع کرکے رکھا تھا۔ یہ بیان بیس بیٹ جو اللہ تعالی نے ذکو قا ادا نے کرنے والوں کے لئے بیان بیس بیت بیت چلا کہ بیز کو قا ادا نے کرنے والوں کے لئے بیان فرمائی ، اس سے بیت چلا کہ بیز کو قا کتا عظیم فریضہ ہے۔

### ا زکوۃ کے فائدے

یقیناس پاکستان سے فربت کا خاتمہ ہوسکتا ہے، لیکن ہو بیرہ ہے کہ بہت سے
لوگ تو زکو ق نکالتے ہی نہیں اور جو بہت سے لوگ زکو ق نکالتے ہیں تو وہ ٹھیک
ٹھیک نہیں نکالتے بکدا نداز ہے ہے حساب کتاب کے بغیر نکال دیتے ہیں اور
پھر ود اس کو سمجے مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس زکو ق کا
مصرف براہ راست فریب لوگ ہیں، اس لئے شریعت نیز کو ق کو بڑے برے
رفاجی کا موں پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن لوگ اس مسئلے کی پرواہ
نہیں کرتے اور زکو ق کو مختلف مصارف پر خرچ کر لیتے ہیں، جس کا بتیجہ بیہ ہے
کہ ذکو ق سے غریوں کو جو فاکدہ بہنچنا چاہئے تھا وہ فاکدہ ان کو نہیں پہنچ رہا، اگر
مکسکی کیا یک شاب کر سے جے مصرف پر ذکو ق خرچ کی جائے تو چند ہی سال میں
ملک کی کایا بلٹ سکتی ہے۔

# زکو ہ اوا نہ کرنے کے اسباب

### زكوة تكالنے كى كيا مغرورت ہے؟

### مسائل ہے نا واقفیت

بعض لوگ وہ ہیں جن کو پہ بی نہیں کہ زکوۃ کس دفت فرض ہوتی ہے،
وہ لوگ زکوۃ کے احکام سے ناواقف ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ زکوۃ کس
فخص پر فرض ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بھتے ہیں کہ ہمارے
ذے زکوۃ فرض بی نہیں ہے، حالانکہ ان پر زکوۃ فرض ہے۔ وہ ایبا اس لئے
سمجھ رہے ہیں کہ ان کو شمح مسئلہ معلوم نہیں کہ کس شخص پر زکوۃ فرض ہوتی ہے،
اس کے نتیج میں وہ لوگ زندگی بحرز کوۃ کی ادا کیگی ہے محروم رہتے ہیں۔
زکوۃ کا تصاب

خوب سجھ لیس کہ شریعت نے ذکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، جس شخص کے پاس وہ نصاب موجود ہوگا اس پر زکوۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی کی نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت معلوم کرلی جائے، آن کل کے لحاظ ہے اس کی قیمت تقریباً چھ بڑار روپے بنتی ہے۔ لہٰذا شریعت کا تکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس چھ بڑار روپے بنتی ہوں یا سونے کی شکل میں ہوں یا جا ندی کی شکل میں ہوں یا بال موجود ہواتی ہے، بشرطیکہ یہ تجارت کی شکل میں ہوں، اس شخص پر زکوۃ واجب ہوجاتی ہے، بشرطیکہ یہ روپے اس کی ضروریات اصلیہ سے زاکد ہوں لیعنی روز مرہ کی ضروریات اور رہے ہوں پر خرج کرنے کی ضروریات اور ایک بوی بیوں البت اگر کسی شخص پر اس کے ضروریات اور ایک بیوں بیا البت اگر کسی شخص پر اسے نوی بچوں پر خرج کرنے کی ضروریات سے زاکد ہوں البت اگر کسی شخص پر اسے نوی بچوں پر خرج کرنے کی ضروریت سے زائد ہوں البت اگر کسی شخص پر

<u> 446</u>

قرض ہے تو جتنا قرض ہے، وہ اس زکوۃ کے نصاب سے منہا کرلیا جائےگا،
مثانا بیدہ بکھا جائے کہ بیرتم جو ہمارے پاس ہے، اگر اس کوقرض اوا کرنے ہیں
صاف کر دی جائے تو باتی تنی رقم بچگی، اگر باقی چھ بزرار روپے یا اس سے
زائد نہ بنچاتو پھرز و قو واجب شہل اور اگر چھ بزرار روپ یا اس سے زائد بنچاتو
زکوۃ واجب ہوگی۔

# ضرورت ہے کیا مراو ہے؟

بعض لوگ سے بیجے بین آ۔ ہمارے پاس چیے ہزار روپے تو بین ، مگر وہ ہم

نے اپنی بینی کی شادی کے لئے رہے بین اور شادی کرنا ضرورت میں داخل
ہے، لہذا اس رقم پر زکو ق واجب نہیں۔ یہ خیال غلط ہے، اس لئے کہ ضرورت
سے مراد زندگی کی رہ زمرہ کی کھانے چئے کی ضرورت مراد ہے بینی اگر وہ ان
رو بول کو خرج کر دے کہ تو اس کے پاس کھانے پینے کے لئے پچھ نیس نے گا
اپنے بیوی بچوں کو کھا نے کے لئے بچھ باتی نہیں رہے گا۔ لیکن جورقم دوسرے
منصوبوں کے لئے رکھی ہے مثلاً بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا مکان بنانا ہے
یا گاڑی خریدنی ہے اور اس کے واسطے رقم جمع کر کے رکھی ہے تو وہ رقم ضرورت
یا گاڑی خریدنی ہے اور اس کے واسطے رقم جمع کر کے رکھی ہے تو وہ رقم ضرورت

# ز کو ہے مال کم نہیں ہوتا

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ چیے بٹی کی شادی کے لئے رکھے ہیں، اب اگر اس میں سے زکوۃ ادا کریں کے تو وہ رقم ختم ہو جائے گے۔ یہ کہتا درست نہیں ہے۔ اس لئے کرز کو ہ تو بہت معمولی ی یعنی ذھائی فیصد اللہ تعالی نے فرض فر مائی ہے یعنی ایک ہزار پر پچیں رو پے فرض کے ہیں، لہذا اگر کسی کے باس چھے ہزار رو پے ہیں تو اس پر صرف و یر مصور و پے ذکو ہ فرض ہوگی جو بہت معمولی مقدار ہے اور پھر اللہ تعالی نے بینظام ایسا بنایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی تھیل کرتے ہوئے زکو ہ ادا کرتا ہے تو اس کے نتیج میں وہ مفلس نبیس ہوتا بلکہ ذکو ہ ادا کرنے کے نتیج میں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جملہ ارشا وفرمایا ہے کہ:

یعنی کوئی صدقہ اور کوئی زکو ہ کسی مال ہیں کمی نہیں کرتی۔مطلب یہ ہے کہ انسان زکو ہ کی مدیش جتنا خرج کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو اتنا ہی مال اور عطاء نر ماتے جیں اور کم از کم بی تو ہوتا ہی ہے کہ جتنا مال موجود ہے، اس میں اللہ تعالی اتن برکت عطاء فرماتے جیں کہ وہ کام جو ہزاروں میں نکانا جا ہے تھا، سینکڑوں میں نکل جاتا ہے۔

# مال جمع كرنے اور كننے كى اہميت

آئے ہماری دنیا مادہ پرئی کی دنیا ہے، اس مادہ پرئی کی دنیا ہیں ہرکام کا فیصلہ گنتی ہے کیا جاتا ہے، ہر وفت انسان میہ گنتا رہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پہلے ہیں، کتنے پہلے آئے اور کتنے پہلے جلے جس کو قرآن کریم میں اس

طرح بیان فرمایا ہے کہ:

### جَمَعَ مَالاً وَّ عَدَّ دَهُ (الهمزة: ٢)

یعنی مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ لبذا آج کنتی کا دور ہے، یدد کیھتے ہیں کر کنتی گنتی بڑھی اور کنتی گفت کی رئیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ بیس ویکھتا کہ زکو ۃ اوا کرنتی گفت کے باوجود اللہ تعالی نے اس تھوڑے مال میں کنتا کام نکال ویا اور اگر ذکو ۃ اوا نہ کرنے کے بتیج ہیں گنتی بڑھ گئی تو اس بڑھے ہوئے مال کے بتیج ہیں گنتی بڑھ گئی تو اس بڑھے ہوئے مال کے نتیج ہیں گئی ہو ہے گئی ہوئے اور کنتی معین توں کا سامنا ہوگیا۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ جو بندہ ذکو ۃ اوا کرتا ہے، معین توں کا سامنا ہوگیا۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ جو بندہ ذکو ۃ اوا کرتا ہے، اس کے مال میں کی نہیں ہوتی۔

# فرشتے کی دعا کے مستحق کون؟

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاو فرمایا که الله تعالی کی طرف سے ایک فرشت مقرر ہے جو مسلسل یه وعا کرتا رہتا ہے کہ:

اَللّٰهُمَ اَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَ مُمْسِكًا تَلَفاً ۔

اے اللہ! جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے والا ہواور جوصدقہ خیرات کرنے والا ہو، اس کواس کے مال کا دیابی میں بدلہ عطافر مائے۔ آخرت میں اس کو عظیم تو اب ملنا ہی ہے لیکن وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو دنیا میں بحک بدلہ عطافر مائے اور جو شخص اپنا مال کھینے کر اور چھپا کر رکھتا ہے تاکہ مجھے خرج نہ کرتا پڑے، اے اللہ! اس کے مال پر بربادی ڈالیئے اور اس کے مال کو کو کا لیکے اور اس کے مال کو کہا کہ اللہ کا کہ کا کہ اللہ کو اللہ کا اور اس کے مال کو کہا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کا کہ کا کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کہ کا کا کہ ک

ہلاک فرما ہے۔ البذا یہ وہ تعصد بیٹی کی شادی ہے، گھر بناتا ہے، گاڑی اور وہ مقصد بھی ضروری ہے، وہ مقصد بیٹی کی شادی ہے، گھر بناتا ہے، گاڑی خریدنی ہے، اگرہم نے زکو ق دیدی تو وہ چیے کم ہوجا کیں ہے، بدخیال درست نہیں، بکدا گرتم نے زکو ق دیدی اور اسکے ذریعہ ظاہری طور پر پچھ کی بھی آگئی تو یہ کی شہیں کوئی نقصان نہیں بہنچا ہے گی بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی اور دیدی ویدی کی بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی اور دیدی کی بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی اور دیدی کی بلکہ اس کے مدار دو قاوا دیدیں گے اور ذکو قاوا دیدیں کے اور خو مال بچا ہے، اس میں برکت عطا فرما کیں مے اور ذکو قاوا کرنے کی وجہ سے انشاہ اللہ تمہارا کام نہیں دیے گا۔

آئ تک سی فض کا کام زکوۃ اواکرنے کی وجے نہیں رکا بلکہ میں چیلئے

کر کے کہتا ہوں کہ کوئی فخص آج تک زکوۃ اداکرنے کی وجہ سے مفلس نہیں

ہوا، کوئی فخص ایک مثال بھی پیش نہیں کرسکتا کہ کوئی فخص زکوۃ اداکرنے کی وجہ

سے مفلس ہوگیا ہو، للندا یہ جولوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جورقم جج کے لئے رکھی

بوئی ہو، اس پرزکوۃ فرض نہیں، یہ بات غلط ہے، کوئی رقم کسی بھی مقصد کے

لئے رکھی ہے اور وہ رقم تمہاری روزمرہ کی ضروریات سے فاضل ہے تو اس پر

زکوۃ واجب ہے۔

# زیور برزکوۃ فرض ہے

اگر کمی مخض کے پاس نقدر تم تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس زیور کی شکل میں سونا یا جاندی ہے تو اس بر بھی زکو ۃ واجب ہے، اکثر و بیشتر محمروں میں اتنا زیورہوتا ہے جونساب زکوۃ کی مقدارکو پہنے جاتا ہے، لہذا جس کی ملکت میں وہ زیورہ، چاہے وہ شوہرہو یا بیوی ہو یا بیٹا اور بیٹی ہواس پرزکوۃ واجب ہے، اگر شوہر کی ملکت میں ہے تو شوہر پرزکوۃ واجب ہے اور اگر بیوی کی ملکت میں ہے تو شوہر پرزکوۃ واجب ہے اور اگر بیوی کی ملکت میں ہے تو بیوی پرزکوۃ واجب ہے۔ آئ کل ملکت کا معاملہ بھی صاف نہیں ہوتا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیزیور کس کی ملکت ہے؟ شریعت نے اس بات کا محاملہ ہوتی واضح ہوتی چاہے ۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہوتی چاہے ۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہوتی جا ہے کہ ہر بات صاف اور واضح ہوتی چاہے ۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہوتی اس بات کی واضح ہوتی اس بات کی دیا ہے کہ ہر بات صاف اور واضح ہوتی چاہے ۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہوتی اگر اب کہ یہ زیور کس کی ملکت ہے؟ شوہر کی ملکت ہے؟ بایدوی کی ملکت ہے؟ جس کی ملکت ہے اگر اب تک واضح نہیں تھی تو اب واضح کرلوکہ کس کی ملکت ہے؟ جس کی ملکت ہے۔ اس پرزکوۃ واجب ہے۔

# شايد آپ پرز کو ة فرض مو

بہرحال نصاب ذکوۃ کے بارے میں میشریعت کا دستور ہے، اگر اُس کو
سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو بینظر آئے گا کہ بہت ہے لوگوں پر ذکوۃ
فرض ہے، مگر وہ بیسجے رہے ہیں کہ ہم پر زکوۃ فرض نہیں ہے، اس وجہ ہے وہ
لوگ ذکوۃ کے فریضے کی اولیکی سے محروم رہجے ہیں۔ بینصاب زکوۃ ہے متعلق
مخضر مسئلہ تھا، اگر زندگی باتی رہی تو تفصیل انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں
محا

وَ آخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ عِهِهِ



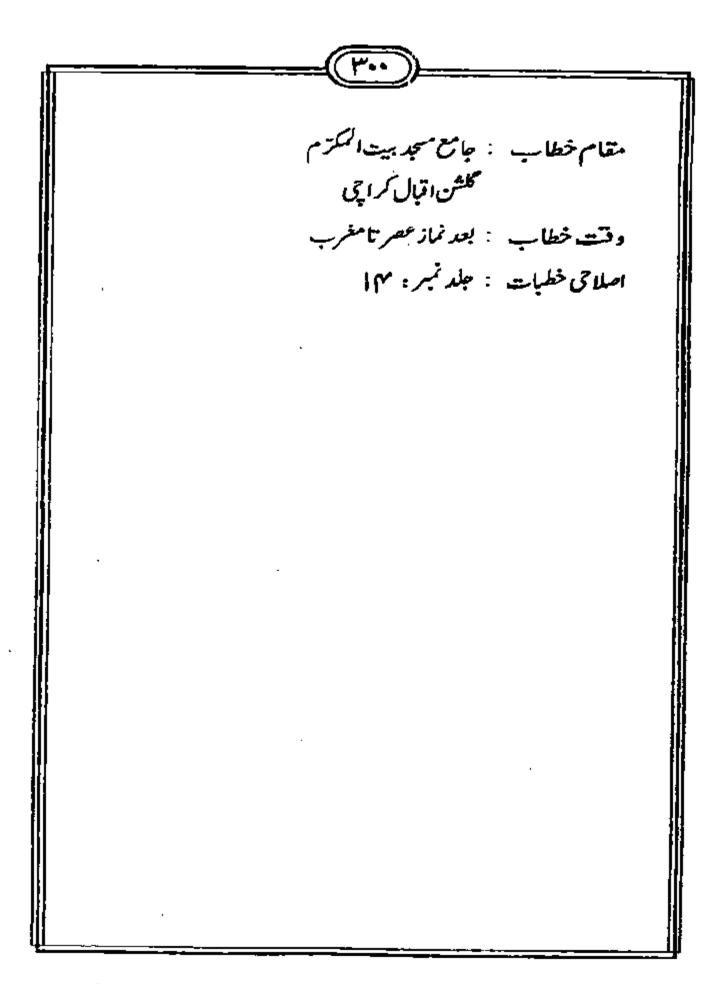

# بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# زکوۃ کے چنداہم مسائل

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ تُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُينَا وَمِنُ سَيِّناتِ آعُمَالِنَا ـ مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارُكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمُا كَثِيرًا-أُمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّجِهُمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلا بَهِمُ حَشِعُونَ ٥ الْمُؤْمِنُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ والَّذِيْنَ هُمُ ( مورة المؤمنون: ايم) لَلزَّ كُوهَ فَيْعِلُونُ۞

٣٠٢

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاهدین والشاکرین والحمدلله ربّ العلمین

تتهبيد

بزرگان محت م، برادران عزیز! گزشته چند جمعول سے ان آیات پر بیان موربا ہے، ان آیات بین اللہ تعالی نے فلاح یافتہ مؤمنوں کی سفات بیان فرمائی بین، ان بین سند دو صفات کا تفصیلی بیان ہو چکا، تیسری صفت کا بیات چل رہا ہے کہ فابات یافتہ مؤمن وہ میں جوز کو قادا کرتے ہیں، زکو قاکی اجمیت اور زکو قادا کرتے ہیں، زکو قاکی اجمیت اور زکو قادا نہ کرنے پر وعید اور زکو قاک کے اساب کے بارے میں گزشہ جمعہ کو تفصیل سے عرض کرویا تھا، آئ زکو قاکے بارے میں چند مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے جن سے تا واقفیت کی وجہ سے ہم لوگ اس فریضے کو طریقے پر ادا میں کردہ تیں۔

# مالک نصاب پرزکوۃ واجب ہے

یباں بیمسئہ بھی یاد رکھنا جا ہے کہ اللہ تعانی نے ہر انسان کو اس کی ملکیت کا مکاف بنایا ہے، ہر انسان پر اس کی ملکیت سے حساب سے احکام جاری ہوتے ہیں، مثلا اگر باپ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکو ق اس کی ملکیت کے حساب ہے داجب ہے، اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو جئے پر اس کے مال حساب ہے داجب ہے، اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو جئے پر اس کے مال کی زکو ق واجب ہے، اگر جیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو جئے پر اس کے مال کی زکو ق واجب ہے، اگر شو ہر صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب

ہے تو شوہر پراس کے مال کی زکو ۃ واجب ہے اور بیوی پراس کے مال کی زکو ۃ ا واجب ہے، ہرایک کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے۔

# باب كى ذكوة بينے كے لئے كافى تہيں

بعض لوگ بہ بچھتے ہیں کہ کھر کا جو بڑا اور سر براہ ہے، چاہے وہ باپ ہو یا شوہر ہو، اگر اس نے زکو ق اکال وی تو سب کی طرف ہے زکو ق اوا ہوگئ، اب گھر کے دوسرے افراد کو زکو ق اوا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ جس طرح باپ کے نماز پڑھ لینے ہے بیٹے کی نماز ادانہیں ہوتی بلکہ بیٹے کوا پی نماز الگ پڑھئی ہوگی اور جس طرح شوہر کے نماز پڑھ لینے ہوتی بک نماز اوانہیں ہوتی بلکہ بیوی کوا پی نماز الگ پڑھئی ہوگی، ای طرح ہے بیوی کی نماز اوانہیں ہوتی بائد جو تھی ہوگی، ای طرح زکو ق کا تھم یہ ہے کہ کھر کے اندر جو تھی بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ باپ زکو ق کا تھم یہ ہوگی، ای میں ہوتی ہوگی۔ ہے، بیوی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، سب پر اپنی اپنی ملکیت کے حیاب ہے انگی الگی کی کے ایک الگ زکو ق واجب ہوگی۔

# مال پرسال گزرنے کا مسئلہ

ایک اور مسئلہ جس میں لوگوں کو بکٹرت غلط جہی رہتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال پر سال گزر جائے ، سال گزر نے سے پہلے ذکوۃ فرض نہیں ہوتی ہے مام طور پر لوگ اس مسئلہ کا یہ مطلب سیجھتے ہیں کہ ہر ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری ہے، حالانکہ بیمطلب نہیں ہے، کہ ہر ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری ہے، حالانکہ بیمطلب نہیں ہے، کہ ہر ہر مال گزرنے مطلب نہیں ہے۔

مثانا کی خف کے پاس کیم رمضان المبارک کودی بزار روپ آھے، اب بیخف صاحب نصاب ہوگیا، اب اگر سال کے اکثر حصے بیں اس کے پاس ان بیل ساحب نصاب ہوگیا، اب اگر سال کے اکثر حصے بیں اس کے پاس ان بیل سے چھے بزار روپ کی مالیت کا زیور رہا ہے، یا مال تجارت رہا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اگر درمیان سال بیں اس کے پاس اور روپ آگئے تو اس پر علیحدہ سے کمل سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، یکدا گلے رمضان کی پہل تاریخ کوجتنی رقم یا زیور یا مال تجارت ہوگا، اس پرزکو تا داجب ہوگی۔

# دودن ملے آنے والے مال میں زکوۃ

مثلاً عمم رمضان سے دو دن پہلے اس کے پاس دس ہزار رو ہے مزید آ گئے تو اب کم رمضان کو اس دس ہزار رو پے میں بھی ذکو ہ واجب ہو جائے گی ، اس پر علیحدہ سے سرال گزرنا ضروری نہیں ہے ، کیونکہ وہ شخص بور سے سال صاحب نصاب رہا ہے ، اس لئے اگر درمیان میں کوئی اضافہ ہو جائے تو ان پر انگ سے سال گزرنا ضروری نہیں۔

# ز کو ہ کن چیز وں میں فرض ہوتی ہے؟

ایک مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں میں ذکوۃ فرض ہوتی ہے؟ ذکوۃ ان چیزوں میں ذکوۃ فرض ہوتی ہے؟ ذکوۃ ان چیزوں میں فرض ہو یا گھر پر ہو،اس پر چیزوں میں فرض ہو یا گھر پر ہو،اس پر زکوۃ فرض ہے، جا ہے ذکوۃ فرض ہے، جا ہے ذکوۃ فرض ہے، جا ہے زکوۃ فرض ہے، جا ہے زہور سنعال ہور ہا ہو یا ہوئی رکھا ہوا ہو، اور وہ زبورجس کی ملکیت میں ہوگا اس

پرزکؤۃ فرض ہوگی۔ اس معاطع میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی بدنظی پائی جاتی ہے، گھر میں خاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ س کی مکیت ہے، کیا وہ عورت کی مکیت ہے یا شو ہر کی مکیت ہے؟ شرعی اعتبار ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔

# ز بورکس کی ملکیت ہوگا؟

مثلًا شادی کے موقع برعورت کو جوزیور چرهایا جاتا ہے، اس میں سے سیجھ زیورلز کی والوں کی طرف ہے چڑھایا جاتا ہے اور پیجھ زیورلڑ کے والوں کی طرف سے بڑھایا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جوزیورلڑ کی والوں کی طرف ہے چڑھایا جاتا ہے، وہ سو فیصدلڑ کی ملکیت ہوتا ہے اورلڑ کی ہی پر اس کی زکو ق فرض ہے اور جوز بورائر کے والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ رکبن کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک طرح سے عاریتاً ویا جاتا ہے، اس کا ما لك لزكا ہوتا ہے، لبندا اس زيور كى زكوة مجى اسى يرفرض ہوگى، البت الركزكا ا بی بیوی سے بید کبدد سے کہ میں نے متہبیں میدز بور ویدیا، تم اس کی ما لک جو، تو اب زیورعورت کی مکیت میں آ جائے گا اور اس کی زکو ۃ عورت ہی ہر فرض ہوگی۔ لبذااس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ تھر میں جوزیور ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں جھڑ ہے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔خلاصہ بیا ہے کہ جوزیورشو ہرکیٰ ملکیت ہے، اس کی زکوۃ شوہریر فرض ہوگی اور جوز بورعورت کی ملکیت ہے، اس کی زکو ہ عورت پر فرض ہے۔

# زيورى زكوة اداكرني كاطريق

زیور کی زکوۃ اوا کرنے کا طریقہ ہد ہے کہ زیور کا وزن کرلیا جائے، چونکہ زکوۃ سونے کے وزن مرفرض ہوتی ہے، اسلئے امر زبور میں موتی لکھے ہوئے ہیں یا کوئی اور دھات اس کے اندر شامل ہے تو وہ وزن میں شامل تہیں ہوں مے، لہٰذا خالص سونا دیکھا جائے کہ اس زیور میں کتنا سونا ہے؟ پھر اس وزن کوئسی جگه لکھے کر محفوظ کرلیا جائے کہ فلاں زیور کا اتنا وزن ہے۔ پھرجس تاریخ میں زکوۃ کا حساب کیا جائے مثلا کم رمضان کو زکوۃ کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے تو اب کم رمضان کو بازار سے سونے کی قیمت معلوم کی جائے کہ آج بازار میں سونے کی کیا قیمت ہے؟ قیمت معلوم کرنے کے بعداس کا حساب تکالا جائے کہ اس زیور میں کتنی مالیت کا سونا ہے، اس مالیت یر و حائی قصد کے حساب سے زکوۃ نکالی جائے ، مثلاً اگر اس سونے کی مالیت ایک ہزار رویے ہے تو اس پر ۲۵ رو یے زکو ۃ واجب ہوگی اور اگر دو ہزار ہے تو ۵۰ بچاس رو بے واجب ہوگی اور اگر جار برار رو بے ہے تو سورو بے زکوۃ واجب ہوگی ، اس طرح حساب كركے و هائى فيصد زكوة اداكر دى جائے۔ سونے كى قيمت اس دن کی معتر ہوگی جس دن آپ زکو ہ کا حساب کررہے ہیں، جس ون آپ نے سونا خریدا تفاءاس ون کی قیمت خریدمعترنبیس ہوگی۔

مال تنجارت میں ز کو ۃ

تیسری چیز جس میں زکوۃ فرض ہوتی ہے، وہ مال تجارت ہے مثلاً تمسی

مخص نے کوئی دکان کھوئی ہوئی ہے، اب اس دکان میں جتنا مال رکھا ہے، اسکی تیست لگائی جائے گی کدا کر اس کا پورا سامان تیست لگائی جائے گی کدا کر اس کا پورا سامان آج ایک ساتھ فروشت کیا جائے تو اس کی کیا تیست لگے گی ، بس قیمت کا ڈ معائی فیصد زکو ڈ میں ادا کرنا ہوگا۔

# سمینی کے شیرز میں زکو ہ

اگر کسی محف نے کسی کمپنی کے شیئر زخریدے ہوئے ہیں تو وہ شیئر زنجی مال تجارت میں داخل ہیں، لہذا ان شیئر زکی جو بازاری تیت ہے، اس تیت کا دُھائی فیصد زکا ق کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ آج کل کمپنیاں خود شیئر زکی زکا ق کاٹ لیتی ہیں، لیکن وہ کمپنیاں شیئر زکی اصل قیت پر زکا ق کائتی ہیں، بازاری قیمت پر نہیں کاشیں، مثلا ایک کمپنی کے شیئر زکی اصل قیمت دس رو بے ہاور بازار ہیں اس کی قیمت ہیاں رو بے ہا اب کمپنی تو دس رو بے کے صاب بازار ہیں اس کی قیمت ہیاں رو بے ماس کی اس کی جو فرق ہے، اس کی اس کی قیمت ہیاں در میان میں جالیس رو بے کا جو فرق ہے، اس کی زکا ق شیئر ز ہولار رزکوخودادا کرنی ضروری ہے۔

# مكان يا پلاث مين زكوة

اگر کمی مخض نے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے بینی اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس پلاٹ کوفروخت کر سے اس سے نفع کماؤں گا، تو اس مکان اور پلاٹ کی مالیت میں بھی زکو قو واجب ہوگی ، لیکن اگر سمی مخض نے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے نہیں خریدا بلک ر ہائش کی نیت سے خریدا ہے یا اس نیت سے خریدا ہے کہ بیں اس مکان کو کرا ہے پر دے کر اس سے آیدنی حاصل کروں گا تو اس صورت میں مکان کی مالیت پر زکوٰ آ واجب نہیں ہوگی، البتہ جو کرا ہے آئے گا وہ نفذی میں شامل ہوکر اس پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوٰ آ ادا کی جائے گی۔

# خام مال میں ز کو ۃ

بہر حال بنیادی طور پر تین چیزیں میں زکوۃ واجب ہوتی ہے(۱) نفذی (۲) زیور (۳) مال تجارت میں خام مال بھی شامل ہوگا، مثلاً اگر کمی کہنی کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے تو زکوۃ کا حساب جس ون کیا جائے گا، اس دن اس خام مال کی تیت نگا کراس کی زکوۃ بھی اداکرنی ضروری ہوگی اور جو مال تیار ہے، اس پر بھی زکوۃ واجب ہوگی۔

# بینے کی طرف سے باپ کا زکوۃ ادا کرنا

لیکن اگرز کو قائمر کے تین افراد پر الگ الگ فرض ہے اور ان میں کوئی
ایک دوسرے کو اجازت دیدے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری
طرف سے زکو قا اداکر دیں، پھر وہ دوسرافخض اس کی طرف سے زکو قا اداکر
وے، چاہے اپنے بیسوں سے اداکر دے تب ہمی زکو قا ادا ہو جائے گی۔ مثلا
ایک شخص کے تین بینے بالنے ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، یعنی تینوں بیٹوں
کی مکیت میں ساڑھے بادن تو لہ جائدی کی قیمت کے برابر قابل زکو قا اوائی موجود ہیں، لہذا تینوں بیٹوں میں سے ہرایک برعلیحدہ فلحدہ زکو قا فرض ہے اور

باپ پر معاحب نعباب ہونے کی وجہ سے علیحدہ زکوۃ فرض ہے، لیکن اگر باپ اسپنے بیٹوں کی طرف سے ، لیکن اگر باپ اسپنے بیٹوں کی طرف سے زکوۃ ادا کرنا چاہے تو کرسکتا ہے، بشرطیکہ بیٹوں کی طرف سے اجازت ہو، اجازت کے بعد اگر باپ ان کی طرف سے زکوۃ ادا کرد ہے تو ان کی ذکوۃ ادا ہوجائے گی۔

# بیوی کی طرف سے شوہر کا زکوۃ ادا کرنا

ای طرح اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہاور ہوی بھی صاحب نصاب ہے، کیونک اس کے پاس اتنازیور ہے جو نصاب ذکر ق کے برابر یااس سے زیادہ ہے، کیونک اس کے پاس اتنازیور ہے جو نصاب ذکر ق کے برابر یااس سے زیادہ ہے، لیکن ہیوں کے پاس ذکر ق اوا کرنے کے لئے ہیے نہیں ہیں، اب وہ ہوی شوہر کوزکر ق اوا کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتی نیکن اگر شوہر سے کیے کہ تمہاری ذکر ق ق میں اوا کر دیتا ہوں اور ہوی اس کو اجازت دیدے اور پھر شوہر آسے پیسوں سے اس کی ذکر ق اوا کر دیتا ہوں اوا ہوجائے گی۔ البت اگر شوہر بخیل ہے اس کی ذکر ق اوا کر دیتا ہوں کی طرف سے ذکر ق اوا کر نے پر آ مادہ نہیں ہوتا، تب بھی ہوی پر اپنے مال کی ذکر ق اوا کرنا فرض ہوگا، چاہے ذکر ق کی اوا ہی کی اوا ہی کے لئے اس کو اپنازیور بی کیوں شفر وخت کرنا پڑے۔

# ز بور کی ز کو ة نه نکالنے پر وعید

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کمر میں تشریف لائے ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کی الگیوں میں جاندی کی انگوفھیاں نظر آئیں۔ آپ نے ان سے بوچھا کہ بیہ اگونھیاں کہاں سے آئیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم! بیں نے یہ کہیں سے حاصل کی جیں، اس لئے کہ یہ جھے انجھی لگ رہی تھیں ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یو چھا کہ کیا تم اس کی زکو ہ نکالتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس کی زکو ہ نہیں نکالی، آپ علیہ ہے نے فرمایا کہ اگرتم یہ چاہتی ہوکہ اس کی زکو ہ نہیں نکالی، آپ علیہ ہے نے فرمایا کہ اگرتم یہ چاہتی ہوکہ اس کے بدلے تہمیں آخرت میں آگری گوٹھیاں پہنائی جائیں تو اس کی بین اگر آگری گوٹھیاں پہنائی جائیں تو اس کی بین ہوکہ اس کی زکو ہ نہ نکالو، لیکن اگر آگری گوٹھیاں پہننے سے بچنا ہے تو اس کی زکو ہ ادا کرو۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وکلم نے زیور کی ذکو ہ کے بار سے جس اتنی تاکید فرمائی ہے، لہٰذا خوا تین کو زیور کی زکو ہ ادا کرنے کا بہت اہتمام کرنا جائے بشرطیکہ وہ زیوران کی مکیت ہو۔

شو ہر بر فرض نہیں ہوگی ، اب بیوی کو اختیار ہے کہ جو میاہے کرے ، حاہے خود سے یا فروخت کر دے یا تھی کو دیدے،شوہرکو اجازت نہیں کہ وہ بیوی کو ان كامول ہے رو كے ، اس لئے كدوہ زيوراب اس كى ملكيت ميں آجا ہے۔ برحال ہر چزکا ہی تھم ہے کہ جو مخص جس چزکا مالک ہے، اس کی ز كوة بمى اى يرفرض بوكى ، البيته اكر دومرافخص اس كى اجازت سيدرضا كارانه طور براس کی طرف سے زکوۃ دیدے تو زکوۃ ادا ہو جائے گی، مثلا بیوی کی طرف سے شوہر دیدے یا اولا د کی طرف سے باپ دیدے بشرطیکہ اجازت ہو، بغیراحازت کےزکوۃ ادائیس ہوگی، اس کئے کہ بیاس کا اپنا فریضہ ہے۔ آج ہارے معاشرے میں زکوۃ کے مسائل سے ناوا تفیت بہت پھیلی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میہ مور ہا ہے کہ بہت سے لوگ زکو ۃ ادا کرتے ہیں ، نکین بسااوقات وہ زکوۃ سیح طریقے ہے ادانہیں ہوتی اور اس کے نتیج میں ذكوة ادانه ہونے كا وبال سرير رہتا ہے۔ اس كئے خدا كے لئے زكوة كے بنیادی مسائل کو سیکھ لیں، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، کیونکہ انسان کے پاس جننے اٹائے میں، ان میں سے صرف تین چیزوں یر زکوۃ واجب ہوتی ہے، ایک سونا جاندی پر دوسرے نفتر رویے پر اور تبسر سے سامان تجارت پر لیعنی ہروہ چیز جو فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہو، اس پر زکو ۃ واجب ہے، ان کے علاوہ گھر کے اندر جو استعال کی اشیاء ہیں مثلاً گھر کا فرنیچر، گاڑی، رہائٹی مکان، استعال کے برتن وغیرہ ان پر زکو ۃ نہیں ، البیتہ گھر بیں یا بینک میں جورقم رمی ہے یا کھریش جوز بور اور سونا جا ندی ہے یا کوئی مکان یا بااث فروشت MIL

کرنے کی نیت سے خریدا ہے تو ان پرزگؤ قا داجب ہے، کیکن اگر رہنے کے لئے مکان خریدا ہے تو اس پرزگؤ قا داجب نہیں۔ بہرحال ذکؤ قا کی ادائیگی کا معاملہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ذراسمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اس ستون کو سیح سمجھنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے اور اس کی تھیک ٹھیک ادائیگی کی بھی تو فیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيُنَ



# اجهالی فهرست اجهالی فهرست اصلاحی خطبات مکمل

| متحدثهر    | جلداول(۱)                                | جمئوال                 |
|------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>ŗ</b> 1 |                                          | ار مقل كادائره كار     |
| ۳۵         |                                          | ۳۰ ناه رجب             |
|            | پرند کیجیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |                        |
|            | ِیعت کی نظرییں                           |                        |
|            | مطالِہ کرتاہے ؟                          |                        |
| IPP        | كا فريب                                  | ۲۔ آزادی نسوال         |
| 141,       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | ے۔ وین کی حقیقت        |
| 144        | ن ممناه                                  | ۸۔ بدمت ایک عقب        |
|            | جلددوم (۲)                               |                        |
| rr'        | ·<br>,,,,                                | 9۔ یوی کے حوق          |
| ۷۱         |                                          | ا۔ شوہر کے حقوق        |
| 114        | ئةىالحبه                                 | اا_ قربانی کچ معر      |
| 16.        | اور ہماری زندگی                          | ۱۲-میرت النی سیخ       |
| 127        | ہ کے چلے اور جلوس                        | ۱۶۰۰ سیرت النبی میکانی |
|            | ر کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                        |
|            | -                                        |                        |

| rı | ۲۹_نولادگیاملاح دیربیت                                        |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ۵۱ | - ۳- والدين كي خدمت                                           |
| ۵۹ | اسل غيبت ايك عظيم ممناه                                       |
|    | ۳۲۔ سونے کے آداب                                              |
|    | ٣٣ ـ تعلق مع الله كاطريقة                                     |
| ra | ۳ ۳۔ زیان کی مفاعت کیجئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | ۵ سابه حصر تام اجیم اور تغمیر بسعه الله                       |

|       | (rid)                                   |
|-------|-----------------------------------------|
| IAT   | ۳۱۵ _ وقت کی تدر کریں                   |
| rr1   | ٤ سر- اسلام اور انسانی حتوق             |
| . rvi | ۳۸ شب برأت کی حقیقت                     |
|       | جلد پیجم (۵)                            |
| rs    | ۹ ۳۰ ستوامنع "ر فعت اور بلع ی کاؤر بعیه |
|       | • ۳۔ "حدد" ایک مملک ہمادی               |
|       | . اس خواب کی شرعی حیثیت                 |
|       | ٣٧٩ سستى نْحاحلاج چستى                  |
|       | ۳۳ ر آنجمول کی حفاظت شیجئے              |
|       | ما سے کے آواب مانے کے آواب              |
|       | ۵ سمہ پینے کے آواب                      |
|       | ہے۔<br>۲ مهر د عوت کے آواب              |
|       | ے سے لیاس کے نشر کا اصول                |
|       |                                         |
| •     | جلد مستم (۲)                            |
| ra    | ۸۳ _ "قربه "ممناهو ل كاترياق            |
|       | ۹ سمه در دو دشر دیف-ایک ایم عبادت       |
|       | ۵۰ ـ ملاوت اور ناپ تول میں کی           |
| 16    | ا ۵- یمالی مالی ن جاءٔ                  |
| 13r   | ۵۲ ماری عیادت کے آداب                   |
| IA# , | ۵۳۔ سانم کے آواب                        |
|       | اسه-معافی کرتے کے آداب                  |
| r16'  | ۵۵_چد ذرین هیمتیں                       |

|       | (< \( \text{P14} \)                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| roi   | ۵۶۔امت مسلمہ کمال کمزی ہے؟                                         |
|       | جلد ہفتم ( ۷ )                                                     |
|       | ے ۵۔ ممناہوں کی لذت ایک دحوکہ                                      |
| ۳۷    | ۸۵_ا پی فکر کریں                                                   |
|       | ٥٩ من بمكارے نفرت مت سيجة                                          |
| Ar    | ۲۰ د بی مدارس وین کی حفاظت کے قلعے                                 |
| ١٠٥   | ۲۱ مارى اور پريشانى ايك نعت                                        |
| /r4 , | ٦٢ ـ ملال روزگارته چيوژين                                          |
|       | ۱۳ مووی نظام کی خرامیان اوراس کے متباول                            |
|       | ۳۳-سنت كاندال ندازاكيل                                             |
| 191,  | ٦٥ ـ نقر بر پر راسي ر بناچا ہے                                     |
|       | ٦٢ ـ فتند كے دوركى نشانيال                                         |
| r44   |                                                                    |
| ram   |                                                                    |
| r.o   | ۲۹ ـ معاملات جديد اور علماء كي ذمه داري                            |
|       | جلد مشتم (۸)                                                       |
| r4    | م عربي ودعوت كاصول                                                 |
| ۵۷,   | ا ۷ ـ راحت نمس طرح حاصل ہو؟                                        |
| I+f"  | ۲۷ ـ دوسر ول کوتکلیف مت زیجتے                                      |
| IF2   | ٣ ٤ ـ منا ہول كاعلاج خوف خدا                                       |
| 14F   | ۳ ۷ ـ ر شنہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک سیجیجے                          |
| r**   | ۵۵۔ سلمان مسلمان محالی بیمائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| 9∠           | ٩٨_ تعلقات كوتبما ثين                        |
|--------------|----------------------------------------------|
| 1+9          | 99۔ مرنے والوں کی برائی نہ کریں              |
| 119          | • • ا به بحث ومباحثه اورجهوث ترک سیجیجئه     |
| 1172         | ا • ا به وین سیکھنے سکھانے کا طریقتہ         |
| ۱۵۵          | ۱۰۲_استخاره كالمسنون طريقه                   |
| 121          | ٣٠١ـ: احسان كابدلداحسان                      |
| iAt          | ۳۰ اینتمپرمسجد کی ابمیت                      |
| 191          | ٥٠١-رزق حلال طلب كرير                        |
| ria          | ۱۰۶ه مناه کی تبہت ہے بیچئے                   |
| <b>r r</b> ∠ | ے ا ریزے کا اگرام کیجئے                      |
| د ۲۳۵        | ۰۸ ایقعلیم قرآن کریم کی اہمیت                |
| <b>F</b>     | ٩٠١ ـ غلط نسبت ہے بچئے                       |
| 121          | اا مرى حكومت كى نشائيان                      |
| <b>PA</b> 9  | ااا۔ ایٹار وقر بانی کی فضیلت                 |
|              | جلد گیار ہوں (۱۱)                            |
| r <u>z</u>   | ۱۱۳_منٹور و کرنے کی اہمیت                    |
| ا۵           | ۱۱۳۔ شادی کرو، کین اللہ ہے ڈرو               |
| ۸۳           | ساا_طنزاورطعنہ ہے بچیئے                      |
| 119          | ۱۱۵ عمل کے بعد مدد آ ہے گ                    |
| 164          | ۱۱۱ ـ دوسروں کی چیز وں کا استعمال            |
| 179          | ے اا۔ خاندانی اختلافات کے اسباب اور اُن کاحل |
| 141          | ١١٨ - خانداني اختلافات كاسباب كايبلاسب       |
| r.5          | اا۔خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسراسب      |

|             | (\rightarrow\)                                  |
|-------------|-------------------------------------------------|
| .779        | ١٢٠_خانداني اختلاقات كاسباب كالميسراسب          |
| 270         | الاا _خاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھا سبب    |
| 149         | ١٣٢ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا یا نجواں سبب |
| 1-1         | ١٢٣ - فاتدانى اختلافات كاسباب كالمجمناسيب       |
|             | جلد بارہویں (۱۲)                                |
| 70          | ۱۳۴- ئىك بىنى كى تىن علامتىل                    |
| 41"         | ۱۲۵ معد الوداع كي شرعي حيثيت                    |
| ٨٣          | ١٣٦_عيدالفطرأيك اسلامي تهوار                    |
| 1+1         | عاد جنازے کے آ داب ادر چھنے کے آ داب            |
| ırq         | ١٢٨ بخنده بيثاني سے مناسق ب                     |
| 104         | ١٢٩_ حضور عليه کي آخري وسيتيں                   |
| 191"        | ۱۳۰ بدونیا تھیل تماشہ بے                        |
| lr <u>z</u> | اسارونیا کی حقیقت                               |
| FQZ         | ۱۳۲ یچی طلب پیدا کریں                           |
| ۲۸۵         | ١٣٣٠ ـ بيان برختم قرآن كريم ودعا                |
| جلد۱۳۰      |                                                 |
| 74          | مسنون دعاؤل کی اہمیت                            |
| <b>179</b>  | بیت الخلاء من داخل ہونے اور نطنے کی دعا         |
| ar          | وضوظا برى اور باطنى ياكى كا ذريعه               |
|             | ہرکام سے میلے "بسم اللہ کیوں؟"                  |
| l           | وونيهم اللهُ "كاعظيم الشان فلسفه وحقيقت         |



| 1+1   | وضو کے دوران کی مسنون و عا                |
|-------|-------------------------------------------|
| ITO   | وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعامیں |
|       | وضوت بعدى دعا                             |
|       | نماز فجر کے لئے جاتے ونت کی دعا           |
|       | مسجد میں داخل ہوتے وفت کی دعا             |
|       | معجدے نکلتے وقت کی دعا                    |
|       | سورج نکلتے وقت کی دعا                     |
|       | مبح کے وقت پڑھنے کی دعا تیں               |
|       | مبع کے وقت کی ایک اور دعا                 |
|       | محرے تکلئے اور بازار جانے کی وعا          |
|       | کرین داخل ہونے کی وعا                     |
|       | كاناسائة آنه يردعا                        |
|       | کھاتے سے پہلے اور بعد کی دعا              |
|       | سفری مختلف دعائیں                         |
|       | قربانی کے وقت کی دعا                      |
|       |                                           |
|       | مصیبت کے دنت کی دعا                       |
| r F 4 | سوتے وقت کی وعائمی واذ کار                |